

1913dd

لبسم القدالرحمن الرحيم

بعد حمد وصلوۃ کے بند ہیجیدان کمترین خلائق همچم**ر فا** ماہر کی میران پر مسکی ربیثان و بی سروسامان-اور اُ کیے احسکی ناشابینگی اور نادانی گوده سے قدر شناسان کلام ربانی جنکوبیان کات آیات سے ترقی ایمانی ا يا كے بعض بزرگان دا جلكِ طاعة شب<del>يوكے</del> جواب لكہتا تهااثنا وتحرير<u>يوا بط</u>عن فدك بين من جانالبنديو ل متصلى عليه للم توجى عام اور صديث -لا نزرث ما تركينا ه صدقة كوموضوع اور غلط کہا جائے تو ید عوے حیات البنی کاصلی الته علیوسلم جو زبان زوجان س عام اہل سالاً ہے خود بخود بال موجائيگا دراس عوے كامنقوض مونامنكرونكے كام ائيگا- الغرض آئى حيات حديث مذكوركى مصد وام عدیث مذکوردعوی حیات کی مورید نظر آئی -اوراسوج سے علماء اہل سنة کی حقانبیت اورخوش فہم کا يقين بإكر بوقت تحرير مذكورات بي لكبنه كالقاق بهواكر يسول الترصط الترول يسلم بنوز قبرم زندام اوشل گوشنشنون اور ملاکشون کے عزالت گذین میں جیسے اُنکا مال قابل اجرا سے حکم میراث بهس بهوتا يه بي إيكا ال بع مل توريث أبين بغداتاً م تحريف كوريند كوريندسال تحريف كوريسي الى يربى ربى نظر الفي كالقفاق نهوا مراس سال عن الشيار البحري مين قبل رمضان شركيف سرا بإكرم وعنا بات

طبع ضياتى واقع ميروهمنشى محدصات فيخر يريز كورسمى بهدينا ميم ميرسيغ مثلال سوحه سيسجإرنا چاراسركام بالكوال تحرير كى نظرًا ني ضرور بو كي حيونكه نظر ثاني فتج بف ہواکرتی ہے تواس نظر کرریین مجھے بھی بقتضا۔ كاتفاق مواحب نظرتاني كي نوبت مقام مركوريك بيؤي توبغرض بيضاو إم تخيله يون منا ے دوسرے اعتراض تعارض *کرمیا ناک بی*ت اور علی اعتراض عرض مل صادیث کا جوا می یا جائے سیج مکوراس ضمون کوچیٹر انوحست بحربسابق بیان مجمل پینے خیال سے زیادہ طول ہوگیا۔ اورا بینے اندازہ سے بڑھ کرمضمون مذکو رکے شاخ وہر گیج ئے نظرآئے او مرکزن مشاغل باعث رہنج ونعائے مردل کا ہل جداآرام طلب اسوجہ سے کبھی لکم بيم لكها - امين رمضان نشريف كاآجا نانه لكيته كاوربها زبوكياغ ضربنوراس نفرريك أنمام كي تؤ نہ آئی تھی کرسامان غیبی باعث عزم سفر جج ہوا ہے تھو بن شوال کووطن سے خصصت ہو کر کردافشا ہی راہ بیتیا يرشه ونجكية تقرر فذكورك ناتهام دبجان كاذكرآ باتونش صاحب وصوف نبتاكيدتمام - اوربيه فرا ياكه غالبًا مِبئي به يُحِكِر انتظار روا كَلَى مفيبنه جها زحيندر وز كاتوقف بهوي و فال لجم يين تمام كركي مبرحه كورواندكيا جائة توبيريداران ندا فركدم بالشيع بيراث فدك كيرجوالون مين جوكه جواب نمصاوه مبى نهربها بإسعب وه البينية اص بإحدار برمجيسة انكار نهوسكااه مردكيماكه كناب مذكور كيحيندا جزاحيب يكياو اجانيكه بعد نوقف من حرج بهي ہے تو بجر تسليما وركيبة سوجهي ماتحه ليئيمني بينجا تومرونيه دس ميس روزيك إن بيرار مها يول کے دن بوجہ کا ہلی امروز فروامین گذرہے اور کیریون ہمیا ری کے بہا نہیں رائگان گئے آخرا ہام قبام مبيعت بربوجيرؤالكزيميا اورجون نون بن برابابنج يا جاره ن مين تمام كيا مگريدارا وه جديشينرسه له بعداتما مهل كومير محدروانه كيجيئ اونقل مغرض بيكش حضرت ببرومرشدا وام الته فهيوضه س وتكادل ويني إنقل كالنفاق نهوا رانه روانكى كاجلداً كيانا جار موكر مير محد كالبيجنا موقوف ركها برمام

برومرشاه ام المة فيوف كوشكذار كروينا يالاحظا تدس ليے اوراق مسووہ کا پشتارہ باندہ کرچہا زیرجر بااو ڈیحف با ماد خداونرگ يسايى كيصبى وجه يصابني يسائى تودركنا مهراميونكي كمشكى كام عادريا بإرم وكرجده نجنجا اورومان سيربسوارئ شتر دوروزمين دولؤ قبلونلي ز مشرف موا فيميت العدنا وبإالعة شرفًا وعزةً الى لويم لقيمة كاطوا ف ميسرًا بإ ـ اورج شرت بيروا ا دام الته فيوضه كي فدم وي سيد روبه عالى بايا" اعتى مُزيارت مطلع الوار بهحاني منبع امرار صدا في وبيده اغشال ذكالجلال والاكزام مخدوم مطاع خاص عام سرحاة بسخلصان سزايا اخلاص بطرلقيت ذريعة نجات وسيائه معاولت وستأ ويزمغفرت نیازمندان بهاندُواگذاشت شمندان بادئی گرامان مقتدانُودین **بنامان بدهٔ نمان موه معرمان** ومرش نطومولا ناائحلج امدا والمتدلا زال كاسمها ها واسن التلهسليد فرابل التدكي زيارت سيع وشطكه رسخيزمثال غدرمند وستان كيربعدوطن قديئ تعاينهون ضلع سهارنيور ومنظفر أكركوهيموركر اضارات ماطني بلدائة الامين مكيمنظمته إوبالمترشر فأوعزة مبر مقيم بين ببرواند وزشرف معزت بوجة مهيدستى دين و دنياا وركوميثوكيش نكرسكاا وراق سيا ومسوده فذكوره كومپش كريحه رحم يثيكش بجالایا گرشکرونایات کسرنبان سے کیجئے کداس بدیخنصرہ کو تبول فراکزم علاوه برين تصبيح وجدان اتحريين زبانى سيداس بيجدان كالمينان فرائى- ابنى كم ما كالوريجدان بونح بربذكور كيصحت مين نزدوتها رفع بوكيا بيعربه كوني سمحصة نواور سعجه نا دان كَتْحِيِّة وْتَوْقِيجُ وْلْمِيتِي لَ وَهِيجِهِ ۞ زبان كُنْكُ صِنْدِن نَعْمُ وَشَ كَينِهِ بِهِ مِن كِهان اور مير صفاية س لعارضین کی نورافشانی ہے بیہان میں بھی تل زبان ووس ظهورمضامين كمنوندول وشهنزكي وهرمنابني يحيوانى سيحبير ليسرور ووشا به عادل گواه بون انكارنېين كميا جا ما -بيرسروسا مانى كا مال بوينيئے تونداينے كھورلى كئ عالم ولوجه قدرواني علم كم طرف لگا كرنداست ول بين شوق تحصيل علم بين حره آست اوراس كام

رمين كونى كتاب جويه بات موكرجب جي جا با أثها يا و كميدليا ندروم ضرؤيا محصيل من لياصرف كياا دربرلينان كي مفيت بوقصية توكونرو فيهايك ا و و کے لئے ہزارغم موجو وایک بات ہو تو کچہ بات بھی ہے بھرکس کو ہ كيجيجود لكوفرارآئ اورول كى بروشاني جائے سارى تمنائين برائين توجمين خدامين كيا ذرّ ت بردار مویئے اور خدا کے ہور سیئے توالیع قال و ہمت کہان سے آئے کہ بحزنام خداا ورکی ہن بعلئے یہ نصیب ہوتو بو کہا بات نعمت الایت ہم نابكار ونكوما تقآجات بهرحال بناحال نومعلوم ہے اس سامان برید مغمت مان حضرت الصفات كى عنايت كے نام جو كچېد گائين بجاميداوراونكى توبېات كانسېت بوكچېيتائين زيبا ، اس میئے بیتی دان بزرین گنه کاران زبادی دل سے اس بات کامعترف ہے کہ بیرے کلام رپیٹا ہے م*ن کرکو دیسخونکنشین بانی ل در کو دی تحقی*ق لانو تصدیق مارچی ہے تو وہ حضرت مرشد ربر حق ام ، وتوسل کامیل ہے ۔ اوراگراختلاط اعلاط اورآمیزش خر ون خودقائل ہے کاپنی عقل فارسا ہے اور اپنے و ماغ مین خلک سے بی وجہ ہو ٹی کہ حضرت ين ئن ي توال صاير كي تنيفت تواسينز ديك عق بوكئي يون كويئ منكرنها . نكرونكاكام يي ہے إن نعقب ن تغريب ورپريشان تغرير كا انديشه اتى ہے سو ايكى اص مبے میرا کام نہیں میرا کام ہے توبیہ کھیل *امرزر گان کی*جائے وجيسة ارشا وحضرت مجموعهٔ علم وعمل حامع كمالات عيان وينبهانى عالم رباني مولانا رنشب والمتحقية خليفهٔ ارشد چفرت پیرومرشدا دا مرامهٔ فیموضه باعث تحریم ل ریسالاعنی برنیزانشیعه برواتها ایما و آیت انتما وحفرت مخدوم عالمهير ومرشد برحق اسطرت شيرجوا كتقريرا فجاب حيات سيدالموج وات سرور كالنات صلى التظييم الدوسلم كومة الشيعب صاكرك بدانام ركون عجي سواين نظركه ينقريراول منبت حيات خلاصيموجو واستعليه على النسل الصلوة والتسليمات بوقو تربيه على انبات

ن مرده دل كواميد زندگاني جاوداني ب معهداننشي محد حيات صاحب موصوف كونداس شقاضی ہوئے یون مناسب علوم ہواکہا س رسالہ کا نام آ**ب حبیا مع** رکھا جائے دلمین می**ک**ا قلمُ ثَمَّا إِرا ورقعه إنى كشروع تو خداك كرس كيجيِّ اور بن برْت نوبوسه كاه عالم درسرورعالم ع هايمآله وسلم پرافتدًام کوپېونچاد <u>سيجئ</u>ے اکابتداانتها وو يون سبارک بهون *ورزي*سقدرين *برُسِيَطنيم<del>ت ک</del>* يونكام فسيله سياس ظلوم وجهول كوامير صحة اورظر قبول سيح سوخيزنادم تحرير سطور توبيكترين نأم آستانه خداوندی پرجبرساہے۔ آور برسون میسیوینی کالمحیسناہے کہ شتا قان زبارت کا مرہندمنر کو راده ہے۔اون کے ہم کابانشاءالد تعالی یہ ننگ مت بھی روانہ ہونیوالاہے۔اللازم ہین ۔ ب کی باتین کیجئے سواول تو ناظرین باانصاف کی خدمت میں *پیوض ہے کہ* باجماع اہ<sup>ائق</sup>ا<sup>و</sup> عروبتها ديمقل نقل كو في حكم يحام خدا وندى سفل لور مصائح وحكم سے خالی نهین سے ایسا کوکئ ہنین کا <u>سکے لئے کو ٹی علت اور اُسمی</u>ن کو پئ نکو زی مصلے چکھتے نہوجو نکایس سال میں ایسی باتو ن مجھیما لأكنجابة نهبن توفقطا جمال بي براكتفاكيا جا ماسياجهاءا بإلقل توسهمي كومعلوم ہے باتی حماء الإعقا لمه كافانا فعال كيم لايخلوالبجكة بشابرعاول بيئ تبي شهاد يفل سووه لمة مثيتول من جدئية لمراكحكته . يا يفظ حكم كونتضمن بين جيسيه . وَكُلُوْا مَدْيَا حَكُمُا وَكُلُمًا والإلهٰ بیرنی لیل کافی وشا بروانی مین وجه دلالت اور شهادت کی به سه که بعد غور شبه ي بون معلوم ہوتا ہے کہ نفظ حکم وحکم نفیسے جو کلام الند بین حابجاً اُنا ہے علی نبتہ حکم ليقباحكام شرع ميراد بيليكن بتحليقيقيسي حقيقت شرح طاب اسلئ كزارش ب كوكوئي مين الذات ہوتی ہے اورکسی موصوف میں بالعرض سرعیب موصوف میں وہ صفحة بالذات مظیم تواوس خة كامحكوم عليقيقى سے اور وصفت اوس موصوف كے ليئے محكوم بھيقى اگرميد بوج مفقو<del>د ہو</del> صل مواطاة كے باعتبا رطون صفت وموصوف كومحكى على يْرْمُحكوم بدندكة تكيين على نمالقيا لشيبت بة حكيقيقية بسے ادراً كواہين صفت وموصوب ارتباط اوراتصاف ذاتی نہيں توسكوم رسبة حقيقيه كى الهلاء نني طريق سيمنصور محكوم علبه سيمكوم بهكو دريافت كيجيكاه

\_

، جائسيا درنسبت فيها بين كي خبرلائيه مگرجة كانشكل ول مين ول طرف اعني يهاوازم اني محكومات بهاكوستلزم برسكتا بيهاو ومحكوم بهكا ہی محکوم علید کے علم کوستام ہوتا ہے اسو صسے بھی تبداول قابل ولیت بجرا بنوجه كمرننيلك ول ونانى سے مالذات متا خرہے اسكامزنبه بھی ن دولو كے بعد ہى ہوگا مترجم اول بدرجۂ کمال توابنیا ہی کے ساتھ مخصوص نظرآنا ہے *اگر چیسینفد بنن*جان بااخلاص بھی <del>و کے</del> شک<del>ر</del> ې<sub>ون خ</sub>يانځ نيا *ارشا د بنو ځي*لی الد عليه وسام ځيټالوضو پر چضرت بلال کامداومت فرمانا وربې<del>ت س</del> احكامين حضرت بمرك موافق وحي كآانا اسبرشا بدسيءعلى بذاالقياس حضرت بايزيد ببطاهم لورحض <u> شیخ می لدین این عربی رحمنه انته علیهما کے وہ افوال جن سے احکام شرعیہ بریبے درس و تدریس فقط</u> بمعونةالهام أنكام طلع بهونا ثابت بهوتا سيعجر نيبين كاسيجيول بهوا وراحمال مب كه فقط علم احكام أ م<u>وب اسکے کرانکے محکومات علیم</u>امعا**م**ی ہون جرجائیکہ اُس سے محکومات بہاا عنی حکام کیطر<sup>ن</sup> ذہن کو انتقال واقع ببوام واورتبه ثاني اكابرا وليامج تهدان بالقاك ك بيريام نبه الث وه معركة الأ ا ذكها وأسنه ہے ماوراا سكے تقلب <del>اوست ا</del>لطام علم ہے اور خنیفت بین بها گریچ نکه محکومات علیهما حقیقی علقہ <mark>ک</mark>ے لمزوم بي ورمحكوات بهايقي علول ولازم ادبرائ مشرفيت محكوات بهامرادين بامعني شهوراعني ىيى باىنىة ئەكۇلاجرمېرىكى<del>رىيەك</del>ى <u>لە</u>كۈنى ئەكونى مىكىم مايقىقى بوڭاچانچە بنارقياس يىلى بىرىم ، پیعلیم ہوگدیاک فلانے حکم بینے محکم ہر کے لئے فلانی شنے حکم علیہ جو نوجہاں جہا<del>ں ش</del>وہ بائ جائگی يظ علم يهي علوم موجائيكاكه وحكم يحى بيهان موجود ہے كيونكه محكم عليقيقى حب علة اورملزوم تممه إنو محكوم غنيقي معلول اورلازم مهو كااور معلول ولازم علة وملزوم كولازم مهوتي بيرجال بشطوسل

وبن لفظ حكر وحكريت وسي مرادب بواس تيجيدان نناوض كبا ورفصحة مضامين سطوره بوشرح لأ وحكمين مذكور مبوئي فيزونطام رمين فوضل محاهم وين كعه ليطل كابونا بقيني ورأعلل كاأل حكام ته مین وجوه بوناا دراُن احکام کا مُثال کے تق میں لمحت مبونا ظاہر وباہر مان وہ احکام بھی اگرا کرسی أخ علت مون تووه امراً ن احكام كى صلحت كهلائيكا آلفضتائق وجودا ولاحكام مبود مبن ارتباطازوم اور علاقه عليت وعلوليت بهان شايك كويتْ جيشِ لَ وَلَا حَكَمُ دِيرَهِ بعنوا دامرونوا بي بيل شَنْهُ بين خرطا طرا فبرومكوات عليها كامونا فرورى بوالني يعروض ميكرا وامرو نوابى براحكام كااطلاق مجازى ورهقيقت اسبحكمها وكامين جنبرامرونهي تفرع بوقام مثال فسكاره وليجيئ كلام التدين ايك نماز كا امفرطيا توبون فرمايا فافدااطه كنتتم فاقيمواالصلوة ان لصلوة كانت على لتؤمين كتا بامزفوتا يحوسرني ناسه منع فرمايا تويون فرمايا - لأنقر لوالزاا مكان فاحشة سارسيل بهل آية امركوشتمل هيه ووسرى نهي و و جامرونہی کے بعدامرونہی کے فرمانے کی علمۃ بریان فرمائی اعنی ارشاد فرما با۔ ان لصلوۃ ۔ النجا ىذكان النخا دريه دو لوجيلي خبريبين اق يصفط الرجبال الصلوة كانت كوشل كت<sup>علي</sup> كالصيا<sup>م</sup> ليلنهين دوسرسقر بيئة تغده فاقبموا لصلوة أكيضر بونيكي ضرويتا سبالف مجانسب رباعلا قدمجازوه بدس كشمول تمله بإئے معلوم كوامرونهي لازم سيرينا نجيان لتربامرالي <u> والاحسان لغ ونيزاتِه الذين تيعون الرسول لبني الاى الذى الخسواا سكه او آيتين ورقيين حراثًا</u> يارشارةً اسپرولالت كرتي بين غوض سقسم ك<u>ے جيله ن</u>ج اليفال جمال ب<u>تدان ليترا مرابعه ال</u> غيروم<sup>ام</sup> ورت خرنبين بإن جو نُداعضي ل وتحكم جمال مذكورام بإنبي لازم ہے توعل واصول نے نظرا بنجاً انكويجي فألم امونبى ركها بالجعلا وامرولوا بالشرعية غيرترعيه كواحكام كمينركي يدوصب بومورض موائي ارباب فبم سے امیر شیام ہے اور اگر کسی صاحب کو ال موتوا و سکااتنا ہی حال نکلے گا کہ حکم ہجنے ا ہے مضامین سابقہ کاتساپیرکرناتو ہیرجا الانع ہی ہوگاکیونکہ ملامطوفرایان نقرمرگذشتہ کو پیر كمهضامين مذكوره كانكارين ببيئ امورعقا فينقل كانكار لازم أيكا بإن اتنا فرق بوكاك بجائي لفظ

كے ہونے كى خروبتا ہے خیائجہ اقفاق شندى او ا ک*ل ہوئے بلکا علم سائل ہی کا*نام عل<sub>م لا</sub>ا ورئیز سکا میں محکوم علاور تھا کہ <del>ہے۔ کہ</del>و تواگروہ مج يامعنى نفظ اموربه ولفظ نهيءند ہے ورنہ یہ بات جی ظاہر ہوکے پرالعرضیا لئرکوئی عکوئی الذات ہو مالذا بوكاوبي عكوم عليقيقي ورطزوم اورعلت إوطريق تباته عاكيك يبركرا بهالذين <u>ل والاحسان - اورسواا كلورآيتين ذر د فنم يوتوا</u>س ل دغيه و بونا ضرورى بوا ورمعرون دغيره بونا امرس سابق وعليه الآ نهجته وذكيليجا سكامنافوشا منولا بدبوا ورييضا اسكومنهي عندمه وزييه مقدم ملكهاين لنظر كدخدا كي طريت بعشة رُ وفيرسامان بوابيت نجالآ ثاررحت بير يوررسول لشولي لنهطيه سلمرى جابيب امرونهي نقشفقت أولوجني الجيج لەندا درسول كىلىردنىي كومعردف دىنىكرد غېرە بونالان مېپ توپايفر د ركو ئىمعرون وغېرواليسا نېوگاجۇم نهويكا بهوا وركوني منكروغيه واليسانهو كاكتنبى عنه نهو حيكا بوخير مطاقع طلب ول يعير بيط عنى برامر كبيليما بأ غيره بونااور مېزې كىليئىنېي عنه كامنكرونجېره ېونا خردرىيے اورمعروف دمنكروغيره ېونامرونې موصاف ظام مروكياكلمركي ملت بشلاوصعت عروفيت أورشى كى علت بثلاوصف تلكرتي توقييح بيلئے ایت ال معروض ہے شہاوت آنرکان فاشتہ سے زنا نبھانچشا رہوا و فیصشا ریجا پینی عالغ مشارکی لة اب قياس كي ميمورت مبو گي زنافحشا ريخه او فيمشارېني عنداس صورت مين نتيجه نيکلاز نامنېي عند ت الماوسط عند نثبوت حالكِ للاضعيروتي ہے توفیشا ، کاعلت نہی ہونا ظاہر ہوگیاغرض ہرام رنہی کی کوئی نہ علييني اورببي بهارا مطاقطا ورزعما حقرصين كمل مطلع بشاميم تشديد الطابهي بمنسلة ترجل سنبسير وجدالان كى يدمي كمطلا يفلليم وتشريرالطارجردكي اورجها كلني كائ وكيت بن سوطي جوواً اورجها بکنے کی طب<del>وت</del>ی کام وہ چیزین نظرآبا کرتی ہیں جو اُنکے مقابل ہوتی ہیں اور اُنکے وسیلے سے مع

ٵ<sup>ؽ</sup>بۅڰۅؠٳٳؠ۬ؠڔ؈<u>؎ڶڟؚڐؾڔڔڮ</u>ؽؽۅؿؠؠڽڔڛڰٵڰڟڂ؈ڟڵ؋ڔۑڔؠ؈ڡٳ*ۮؠؿڿ*ڹۣۑڔ غات خدا وندى بخلك لمين مراد بون كيونك ثبون حفوق إبته بإحفوق ا بيصفات بمين يشلا خداكي ربوبيت وعنطرت عبادت أخظيم كى نواستنگار يب اورخدا كابصبيرونا بنده حياءا ورترك فحشاء كويقتض بساسجكه سيظامر بوككيا بوكاكه علول ورلازم سياس مقامين بيتقوق ہی مراد ہیں جو بندہ کے ذمنے نابت ہوتے ہیں عمال خارجی مراد نہیں جویشجٹ اتع ہو کہ علول اور لازمل اورمازوم سے منفائلین ہو سکنے بھر کیا سب کہا وجو دعلل اور ملز وات لوازم ومعلولات کہیں ہر کہیں ہے۔ اور مازوم سے منفائلین ہو سکنے بھر کیا سبب کہا وجو دعلل اور ملز وات لوازم ومعلولات کہیں ہر کہا ہے۔ اعنى كو يسطيع ہے اور أسكم الله سے اعمال صالح موافق على صادر مونے بين اور كوئى عاصى سيسا ور ماء على صاور نهين **بونے ملكة علل وملز و**مات ہے م بين الغرز سيخصطل بعبيده اور قريبه برمطام موكاوه عالم ادرحكيم كامل ويصداق من بوراليحكمة خقاردتى خېرگۇنېرا بو گا درنه اگر يوح محفوظ كاجى ما فظ بو نوغالم نېرچل لىپ خيراك ب كيجياورال طلب كى <del>رايجي</del> جب ہر حکم کے لیئے کو بی کو می ملا تھیری افراعلت محکوم علیفیقی ہوئی اور ما تيقيكانام موانولا بزرخمقق نسبته كيبليئه وجود طونير اعنه محكوم عليا درمحكوم بهضروري بواا ورعار سيليا لى هاجت موييُ ليكرميض اوقات اطرات نسبت فودكو يُ نسبت أوراضا فت بوقع بين ولى كے ليئے جيسا نسبت ثانيه كاتحق ضروري ہے اورائسكى معرفيت اورعلم كيليك بنة يحام ومعرفت كي حاجت <u>مه ايسهي اطرا</u>ن نبية أنيا ورعام ومعرفية الحراف نسبة أما جوامكام عقودا وراضافات بيشل موع واجارات كنائخ تفرع ببوت بينأ كى تفرع اوتحقق أورمعرف فيفرع يلة جيسيحقق بيوع واجارات وزكاح اورمعرفت محقق بيوع واجارات وزكاح ضرور سي البيعة فجي قق طرا عقودومعرفت تقتل طراف عقودكي حاجت اشلامنكو وأغير كمذنكاح كي حرمت أسكه نكاح تتيفر اورنكاح أسكعات اوزكل ابكنبت وراصا فية سينعابين زهين اوراى سبست اليتحقق مل ك دولؤ كتحقق كاممتاج سواكركهين جرمت بوجذ كناح بهوكى تونكاح ببليا بوكا ورجب لنكاح بواتونا كحل

ونبوى اعنى حيات خوفتابت موجا أيكالبكن جؤ يمة عقد كوانه قاد لازم بلكه المقصود مب توجيسة قا عاقدين كى خرورت مصاليب بى لغقا دكيك وبين تقدير باعنى مقتود علية ورميقوديه كى حاجت، على فرالقياً عالنستاوني كيه ليئه موفينع قدين خروري ہے ملك بعد غور يوان علوم ہونا ہے كينقو ديان اصف ہے اور اولا وبالذات ضرورت ہے توسعقدین کی ضرورت ہے مگرچونکا نعقا دیے عفر مکر نہیں اور <del>عقد</del> عاقدين عقوداعني بيوع واجارات ببربن صورتيبن نؤنا نبيا وبالعرض وقدعا قدين كى حاجت بروري بي وتجيلوه مووتى ہے کہ تتحقاق حقوق رہیے وارث کی جانت ختقل موتاہے جی ہتیں فارحقوق کے جارہ اپنی سنافع ورزیل ىبانىنىتقل نېدىن بوتاكيوند قوام ل قصو داعنى لغقاد نىقدىن كىرسا تىيەپ اورنىنىقدىن بىن <u>سىم</u>قوقلىي وبهرطان شخف ادرسين بن بوتاييه اوراسوتيم أ سكاموجو دنهونا بوبرعدم اول مهو ما عدم ثاني وبب مدم عد انتقايا بعث والانتقابوتام أومقود به اعنى ثمن ما أجرت الرووض بين سيه ہے توقعيں اور خصط الم ا دراس صورت بین بیمجی عفو دعلیه ی جمیسامعقو دعلیاس صورت بین عقو دبه بیماور اگرفقو دیری سی تودرصورت نهوي اسبا بقيمين كيشل اشاره اكيصفهون كلي سيجه كى بزار باافراؤ تتصويين وراسو أميك الاك اورفنا كقبل قيامت عالم اسباب مين كوا يحيور يتنهين اورائسكي وجسي عدم المنقاؤ تصمح نہیں بالجدار پی کدمیعے وشمل نشیا اثابتها ورتعقر رمین سے ہوتے ہیں بعنی اُ سکا وجو د محتاج زمان ہیں آبات مين تبامتيهل بوسكتاب توانتفا دبيج بمى دفعة وبهدة بتصويب اور بجرموت عاقدين موج نحلال عقده انعقا ذهبين بوسكتي كيونك لنعقا دايية صدوث من عقدها تدييز كاممتاج يحابي بقاييل سماحته ويبه بغرض كمك طلوب مبوئا يسيرييرجب عاقدين بني مين توملك كي كبيا جدوري ويوكي اوركون لك أورسكا جوالب لتوبيب كرملك ن حيث مبولا عالى تعين كسي مالك یے گ<sub>اسواسط</sub>اب<u>ے ف</u>ع میرانتقالاک بائع كي فانح منفا م اوراثسكا اسم بهوبا اا وربائع كاستترى كيه فانح منفام اوراسكا ما يب بنجا ثالازم غضابغقاد نيم بباليكه مخالف موتوعا قدين من سے ايك كامرجا نااورا أسكة ار تو نخاا منظر الله مغالم

بمي خالف النها دنهو كابوعا قدين بن سيكسي كي موت كيب بخلال عفده العقاد متصور مهوعات فالباب واقدين كآبير مين نبابت بالخصوص لازم مواور وارثان ماقدين كي نياب لينم نبوالحال الغقادا دريت اورملك ورملك لغقاد برمنفرع بهوتي سي جيسا لغقا وكواسيف حدوث ولقامين عقدين أرحابت وكاك كوابني ودوث وبقامين مالك كى خرورت مكرجيسي ملك كو مالك بناديني والوكلى حاجت ہونی ہے ٹوفقط عدوت ہی میں ہوتی ہے بقام زمین مونی کیسے ہی لغقاد کو عاقدین کی عاجت ہوتی ہے ترفقط حدوث بيمين موفى بيد بفامين حاجت نهيبي صورت مين بعدائفقاويع الرعاقدين مين ساكول مَعِبَا يُوبِهِماً وووبري عاقدك فائم غام بوانها وارث اسكا قائم تفام بوجائيكا وراس حساب سے فائم مقا فأغم متائم لأنبيًا أزند بنيطول سدراه فلم فهونا تواس موكئ بس بين كيرمينا من هي باعث انشراح امرن موینه گذیس عذر عقول کے باعث اس اِلگومین *جھم کیکے عوف بگرز پر*قل<u> سے اعت</u>ے میں جو اُنوم کی متعالم من واحدين وجو دبوته بين وراس جبه سے العظا بيج فيما بين مبيع ذمن فعةً واحدةً منصوريت مكر منا فع . سنقانهبن بردٌ ملکیان وجدکه چیسے ابعادا درزی ابعا دمکان بنطیق موسفیهن **حرکات ما** غهر بواقع برگابین ماز کوتیدد کو مشترد به شوبات مین ادرا منکا وجودا بنی شخصیل مین زماند کا<sup>نو</sup> مِيةَ ن وا حديثيَّ صلى بهن موسكمّا جوانعفا دا جاره دفعةً واحدةً منصور موسلكيتْ بينًا فشيرنُا انعقا ويهي تجدو ہوتا جا تا ہے کیونکمی<sup>نا ف</sup>ع بواٹسیا متعبدہ م<del>ین سے ہن دفعةً داحدةً موجو دنہین ہوسکتے اوتبل و موقع علم</del> انعقا دكي كو بي صورت نهين با في رمانا انتثنام ميعا وعين أجاولت كالأيم بوجا ناسويه أكرجه بطامراسي تقه واحدكاانريب مگروه عتدا واحفيفت بين عقانه ين بلكه لوجه ذكرزمانه بالمعني وعده عقو دمنا في تنجدوه زيان عین کوشتم ہے اور میراز وم وفاء وعدہ کالزوم ہے جس سے بقد تجدومنا فی عفو دا ور الغقاد ا**ن تنجد دہ** بيدامونے جاتے بين عقد عاصر كالزونهين توبيشهينية آئے كداكر عندو انعقاد كيليكوم و ينعقد بن مرورى بين نواجاران من وفت عقد والنقاد عد وينه منافع سے مقدم ہوتا ہے منا فع من سے كيم يمني موجودي باقى استدرازه وعده كذفال دا دوفرما دمبواكر ويساري وعدون مين نيا بإ بالتفليكن عامات قراعا ونجاريا ہ<sub>یں بغیر ش</sub>و فع ترج و آسایش فلا اُق علاً دہ جس اڑوم کے ت<u>وہر</u>وعدۂ نسائے کیے لیئے ہے اتنا **بھی ضرورتما** 

واسط شارع کی طرف سے اس قسم کے و عدول میں ونیامین بھی دا دیگیر مقرر مو کی البحد لیونکدا جارات میں شيديًا فشيئًا دقت تجدد منافع عقوداً فقا دان ستجدد موت<u>ه بين</u> توارَّقبل تمام مدت ا جاره ستاجر<u> مرجا</u> وَ تو ورثه كو بحلم ستيجار مورث بتحقاق لستخدام جرياتي زمير كاليونك وراشت وحقيقت بنابت لمك سداور ملافظ عفد بیدا بروقی ہے نوبعدالفقاد پیدا ہونی ہے اورالفقا فبل وجوونعقد بن متصوفهین تو *عوار* طرامین قرام مارى ہوتوكيونكريوورندماك نافع بضع جوتفريعات نكاح بين سے ہے باين وجدك كاح بھي بظاہر إيات م اجاره مصلكاورا جارات كي سببت بوجه احترام منافع بضع زياده بهنم بالشان كودريقيقت س بضع كيردايك نفي متقرب بيج بوق ب جنانچ طلان بنزلاعتاق ورضع بزلركنا بنه ادبر ظالم ا <del>سے</del> زیادہ کی بہان گنجائیٹ نہیں اور رسائل میں خصل رقوم ہے لار بب بعد موت ناک<sup>ع</sup> ورند کیطرفت تفل باقی را وه به ہے کداگر مانع وراثنت ا جارا<del>ت بی</del>ے کہجمنافع ملوک کورٹ ہوتے تھے وہ معدوم اورجوباتي نفيروه مملوك بهوينهي نبائي وسناجراعني مورث الأكروفنا بهوكيا اورزنده بي نماجو وماول بالك بهوتاا ودبع دموت وارث أسكافائم مقام بهوسكنا شهدا أوبشها وت كلام القرنده موجود إين أت نیت پرموتو ن ہےاور وہ ایک امر معنوی ہے اُسکی خبرخداہی کو ہو تو ہواول تو ہی ہے کہ درصورت ور باب انتقال ملك مين بحروبهي ملك اول ورشه وغيراهم كي حانب نواة نامٌ ہوتاہے اور قائم مقام ہونیکے لیئے جیسے تبدل قائمین خرورہے بقا ءمقام بمی لازم ہے اورجب مقام بحالداتی ہوگاتولوازم مقام جون کے تون افی ہون کے لوازم مقام کا نام ہم خروریات مقام رکتے ہی کے لئے ایک شال معروض ہے کئی چہت کے نیچے اُڑکو کی تیمرر کھا ہوا ہو نوسقف لیب ب مذكور بدنسبت سنفف مرفوع كے تحت كه لما تاہے أگر شك مذكورا ثما يعينے اورا دوسرانتهم عجا ويبجئے بإسفف مذكور كوگرا د سيجئے اورائسى ارتفاع پرد وسرى جست بنا د شيجئے تو دہى

متيت او بي جرينك اول كوعارض تعي على بالالقياس ومي فوقيت اولي جوسقف اول كوعا می اس سنگ ثانی ا و راس سقف ثانی کو به و مائیگی اورکسی عاقل کوییتا لریزمین به و اکریفوقیت يتحقيت اورب ادروه فوقيت ادروه تحتيت ادر وجداس كي وسي كمتام سالق مِن *چزاول باق ہے اس لیے ضرور*یات مقام اعنی فوقیت و*تحتی*ت بھی بدستور باقی *رہن گی*اقی نوقیت و *تحقیعت کی ضرور*یات مقام کے سمجنے مین اگر تامل موتو بھروہ کون سی بات ہوگی ج<u>ر بت</u>ا ا يركيجائي كون منين مانتاك موصوف بتحتيت وفوقيت اولا دبالذات احياز مهن ثانيا وبالعرض لشياء يره أورمنگ ول كتعتيب متعف ثان كيطون اورسقف اول كي فوقيت سنگ ثان كيطرف " عن اول دسگ اول پرستورنسوب موگی اورسب مبانته بین کاوصاف خیتیاور اوازم امیر فالمالفكاكنبين موتيعب بيمثال ذهرنشين بويكي تواب بكوش بوش سنيئ كرجيسه حيزوق وتحيت بلحاظ *بکرفرونتیت و تعتب*ت اولاوبالذات عارض ہوتی ہے پھرلوسیلان دو لؤچیزو*ن کے م*قف و*سگا* مح شلاوى فوقيت أوروين نحتبت هامض وتي ہے اور منفف وسنگ جزر کو رنتیقل ہو مامکن آور قوبیت ورخليت اون كيرسا تنتقانهن بوقى ملكرجزي مين نود فائم ريهني سطيسيسي مالكيت إدرم ورقابضيت متصنيت اولا وبالذات مقام الكص مكوك وقابض فطيف كيرسانغرقا كمهبن ورأم تقا والسطيه سيمالك بملوح قالبغه ومغبوض كونبفتين عارض موتي بهن مومال فيملوك اورقالغرم ليدلجانيب يفروريات تقام تنبدل نهو تكحه ملك جيسه وصورت تبدل قف وبقادسنگ خركورسك بابقة جواول منفنياول كي كمرف منسوبته بالبسنف ثأني كي طرف منسوب بوجاتي بوليسي وصورت ننبدل الك دبي ملكريت سابقة زمين وباغ كى شلا بويبليمورث كى طوف نسوب تعى ا، ین کی طرف هنسوب بومباتی ہے! ور دعو ہے! تبقال ملک مبین ملک سے بہی مملوکیت م لكنهعنى صدرجوار قسملا يبقى زمانين سبتبدل الك كحيسا تعينبدل ببوعاتي بيدا بمجارخروريات مقا ت وملوكيت اورايك كادوسرك كي سائذ أمتساب تبدل إمقائم مقام اعن تبدل لو عل*ى سى تلبدا نهدين مو* تې ليكن درصورت وراشت بجززدال حيات اور كو ني چيز مو<sup>و</sup>ب نبدا مك<sup>اني</sup> يز

رت شهر ماموجب زوال حیات اول نهبی توشهدا خود مالک مونگے اس صورت میں نهاموال فت قابل براث ربن کے نازور شہراکیکے نکام کے قابل دراگرموت شہر اموجب زوال ہیا ہے اول وه حيات بسكة تحقق بركلام التداورا حاديث بجيه ناطق بين حيات ثاني ہے جپانچرار كاال جنام سه جداكرك بواف طرخفر مدفي فلكردينا جدايق كاتناسخ بصربثها دتا حادبه ے اور نیزلفظ عن رہم ہو کلام الدّین واقع ہے اسطانب شبرے تو بھر اس شہر کاکیا بيوكدقيام ملك حياتا ول كحيسا تقتعاجب وه زائل موكئي تووه ملك حيات ورند كحيساً تتعلق ہوگئی اس لیے گدور نند کی حیات جہنب حیات اول مورث ہے جو ملک اُس کے ساتو تتعلق می ووالسيم حيات كيساته متعلق موسكتي مع جواسك يجنس مو وجاسكي بيد مه كاموال وازواج دنیوی سے منتع بذریج سبم دنیا دی منصور ہے بیسم روح کے جی میں درباب منافع دنیوی آل يلانتفاع سبنه للكه يداموال وارواح اسى كآساليش اوراسك دفع مضار كيليم طلق ،روح کواس صبعہ سے تعلق ہی زماتو بدا زواج واموال روح کے حق مین سیکارمحض ہ<del>و آیا</del> عالم کے احبام سے اگفتلق بیدام وگیا ہے توقہ اس باب بین کیتیف پنہیں ک میقعلق اُگر ذر بعیانتفاع ہو سکتا ہے نور ہیں کے از واج واموال کے انتفاع کا ذ بدكواگر بحال سابق قائم كجيئے اور بجانب ور ننتش نتحيئے توصد بإ دشواريان اور لرام نفع رسان اقرابسكي طرف جملًا قرب لكرفعنًا مشير بيقتنى مو ل كدبقد رقرب وبعد مدارج نفع رسان كثي موات ملكشهبد برخي سكيروار نوئ<mark>ي طرفية عل</mark> مبواكريسا دراُ سكيبارات خواه أقسم نكل مهون ياغير نكاح ائسيكى موت برتمام موحائين وبال كركسكى موت مزيل حياستا ول نهو ملك جيسيدمعا في متضامه بشطريل بالذات بوتود وسرابالعرض مجتمع بوسكته بين اگرچه الزايك بى كايصنه بالعرض بى كاظام ريكسى جگهمتري حيار يوجم بمع موجائين اواست جروح كابدن ول سيعلق مفك نهوتواسه وريدين أ<u>ساليما ام ازوار</u>

كم رملك مين باقى رمينگه اوركسيكونسكه موال مين اختيار تصرف نهو گا تاوفتيكه وه خو دقبل <del>ب</del>ر يكوا نياكا ركن نه بناجائے اوراً سكوكوئي وستوالعمل ندبنا جائے اسصورت مدین البندائس كاركن كم ويسابى فتيار موكا حبيها كاركنان حياء كوا فتيار موقا بصييني جيسے كاركنان احياء اشتياء احياء إلك نہیں ہوجاتے بلکہ ملک حیاء برستور قائم رہتی ہے بوجہ دکا لت ایک انتیا رستعاراُن کوجی صال<del>م قباتاً</del> اليسيى اگركوني ميدين جسكى موت موحب نعال صيات دنيوى نهوئي برقبل موت كسيكولينا كاركز آوراييخ اموال بن اپنا وکیل بناحائے تووہ کارکرمجکیل در کارکن ہی رہیکا مالک بنجائیگا وراسو ہے اُسکو جائز نهر كاكه مرمويقى خلاف أمرموكل كريسه بالجله مدار كادبياث وانقطاع نكاح زوال حيات پريهيم وخ وت کواس سے کیر علاقہ نہیں اکثر مواقع میں موت موجب رفال حیات موجانی ہے اوراس سے يه بات مجنه مين آقي ہے كەيەسىب موت ہى كى كار بردازيان مين ماقى وجاس بات كى كەمدا ر كارميراث دانقطاع نكاح زوال حيايت پريهے وہي ہے <del>بويہا</del> **مرقع ہو ل**ى كەنكاح اور مل<sup>ك</sup> مالكيت مائص احيأ بلكذ ومى معقول مين سے مين إموات نتل جاوات فابل ملك مالكبت و نكافح بين اُرکیکی موت موجب زوال حیات ہی نہیں **تو بو**جہ بقارحیات وعقل اُس کے ملک اور کاح باقى رمنيكيا وربيا فتفاا وراستتارحيات وعقل جوبوجهموت مبثن ياسياس بات مين حارج نهو كا مادكهموت وصيات باوجوداس نضنا ووتنخالف كحيجوظا هريج محل واحدمين زمان واحدمين وبكوختع ہوسكتے ہن سواسكے جواب كے لئے ناظرين اوراق كوأس بحث كانتظار كرنا پڑسكا جس ميل سكى نحقیق برکه موت وحیات مین لقابل عدم و ملکه و *رمبرحی*ات وموت بنوی اور موت وحیات <sup>د</sup>یگراحیا<sup>و</sup> روات مین کیا فرق ہے الفعل فابل گوش بنیادن بیہ بات ہے کدا منبیا دکرام علیہ السلام خصوص اللہ إ، صلے اللہ علیہ دسلم کے حصائص میں غور و امل کیجئے توا رباب ا ذیان متوسط کو ہم کیز حبات عليه ليسلام خصوصًا لسرورا بنبياً <u> صل</u>ى المترعليبه وسلم وهيفين حال مهو جا آېچ جوارباب *حدس كويم* الاطانصائص وغاس مذكوك باعث انشاح فاطريونا بضرح اس معماكي يبركوميسي انتلاب اوضاغ تمسرح قراد رانتلان تشكلات قمركود مكه كإرباب حدس كاذبهن لس جانب نتقل بو كاكه نو

تنفادين ادربعدشرح وبيان كياصحاب اذبإن متوس بادابنيا علىإلسلام علالدوام اورحرست ابدى بملح ازواج مط بضوان انتعلبه يتمعين اورعدم توريث انبياعليه السلام سيرذين رباب حدسل والوارجان موتله بكريله حكام فدكوره احكام وثمرات حيات بين أور بعديبان اس بان كے كريه امور ثلاثه حبات مېن صحاب افرمان متوسط بھی اسکونبول کرتے مین ملکہ بیٹیج یہ لیتے ہیں کہ جیسے ۔ ادا ورعدم نوریث مین سب امنیا ونشر یک بین بدبات رسول استرصاح ہی کے سا تھ مخصو بانجاحا ديث يحواس شاموين ايسهى ممالغت نكاح ازول بمي عام بوكي ازواج مخدى م ہی کی کیر خصوصیت نہیں گوہتھر رہے کلام اللہ وصدیث صیح سے ابتاک علوم مہوام و بہر عال لال فادۇلىقىن مىن اس سىر كەنبىن كەنتىلات ادىنىا ئىمس وقىرا دراخىلات نشكلات بتفاديب بلكه عييه دبهوب اورحا ندنااور مردم اورمعا ملات گوناگون اورحرکات واصوات کودیکرکرید <u>دیکت</u> قنائے طلوع کالفتین ہا تاہے ایسے ہی امور مذکورہ کے م<sub>و</sub>نیے حیات کا ہو نامعلوم ہوجا تا ہے اس *اشکا*ل اورائس لال مین مرگز کیه فرق نهین بیان اگرلوازم سے ملزومات کو دریافت کرتے مین تو و ہاں جبی نوازم ہی سے استدلال کرتے ہیں ملکہ جیسے صورت مذکورہ مین فقط جائز ناا وروموپ کا نا مان موا ون کے ہونے اور آفتاب کے طلوع کے لیے بدنسدت اور ہاتون کے دلیل کامل ہے اور ترتینها کا فی ہے پہان تینون باتین ایسی ہی ہیں اور مرایک انہیں سے اثبات حیات میں کا فی ہے کیونا يهوپ اورروشني کي دليل کامل اور کا في بړيني تويهي وجه ہے که دېړوپ اور چاند نا طلوع آفٽاب کولاژ ىام بىن <u>سى</u>كىنى جېم مىن يە نۇروجال نظرنېيى ت<mark>ۇ</mark> اا درسواد بېور يحوال ماقبيه ويطلمونع أفغاب بن كنصال تفاقى ہے اور روشنی کورد مہوپ بھی گر جدارم ہیں برلازم وجود خاجى بين لازم ذات فتانبين سويهال موزنلا شذكوره مين سے مرمرامرلام حيات بوعوار فراتفا قيه ے نہیں رہا ہایں منتقبے حقیقت بغرخ تسکین خاطر مانظر ہو تو ملا خلے فر ما میسے کہ فاعل کو فعل <u>معن</u>

اللالفعال كايام قوت الفعال مطحتة بين غرض بيدد ونؤن أن دولؤنكى ذات كولازم بهو نف بين دليسكي يرہے كە فاعل كونوت فعلى افزفعل كونوت انفعالى كى بايضرور ضرور لى بيركو كى صورت نهين كيونكه مرفعليت كوفعلى برويا انفعالى ايك توت كى عاجت قة تين ان دويون مين اگر بالذات بين تولز د لمجداره م كاذا قيمونا **ځاېر دُاوراگرمابعوض لچيم بايعرکيانگ** بالذات جاسيئے كرمس مين ية ونين بالذات مون اورمس مين ية وتين بالذاب مون وہم ج د منفعل ہیں ہان فعل وانفعال *چوہر ہو*تے تو بالذات کی *ضرورت نہو* تی مگریہ د**ون** توتین ان دو**لو کو** لازمهن توقوت فعلى سيمتا ثراؤزفعل موناءض مفارق ہے مثلا نوشمس مبكوقوت فعلى افعاليج آفاب کولازم ہے تو دہوپ جواثر نورہے بدنسدے زمین کے عرض مفات سے ایسے ہی ملک بمعنی بنطو زنظرعوام سے بدنسدت اموال عرض مفارق ہے ہان ملک ببعنی ما بالملک مبلوقوت فعلی مالک کیئے الدینہ ذوات مالکیں کے سائندلازم ہے مگرجیسے دہوپ ب*وعرض مفارق زمین ہ*ی ہے لو<sup>ر</sup> ہے تقیق نہیں ہو سکتے اور کیونکر ہومعلول کہیں تھی ہے ون ملك بمعنى ما بالملك شخف*ى نهيين م*وسكة كيونكه وه ع<del>لت ب</del>را ور وتون ہے بوءض مفارق ہو گا ووکسی کی عرض لازم ہی کالفیل ہوگاآ ئ شهور نقدم ملك عنى الملكك برلاجرم الالت كريگا ورنه وجودم ملول كى جانب مُرم كاحتمال كليگا بطلائ ضمون اول مين توكام بي نهين رامضمول ، وه بحبی باطل ہے اس لیے کہ علت کسی *سے وض لازم کا نام سے بشر طیک* مفعل کیے بكيءنس مفارق كانامه بياين لحاظ كدوه روض مفارق اس صورت مین و ہی عرض لاڑم ہے باین **نما**ظ کہ فاعل سے معا ور**م**واہیے اور<del>کیک</del> ہاتھ قائم ہے اُسکے مق میں لازم زات ہے اور ہایں لحاظ کیمفعول پر دانع ہوا ہے اگر کو ٹی علت مربر پر مانع الفكاك ہے تولازم وجودہے اور اگر شفک ہوسکتا ہے تواس کے حق میں عرض مفارق ،

بحرض مفارة ببعينهءض لازم ببوتوائس سيرعام نهبين موسكتا يبان وحدت يخف ٿو و هان جي وحدت خصي مهو کي بيمان وحدت لوعي ہے تو و هان جبي وجدت نوعي ٻو گي مگر ڇو<del>ن</del>ا لمابمعنى مشهور بغرض لفرن مطلوب ہے تو مالک کیجانب فوت استیلاوقهم وغلب ضرور۔ سويبه قوت واسنبيلا وغلبه مي ملك عنى مابللك بوگى اور بيه قويت لاجرم مالك كولازم بونى عاِ ہے نیا نبچہ ابھی واضح ہوئے کا در اس بات سے سعلوم ہونا ہے کہ مدب ملک فقط استیال رو باب معروفهاعنى بيع اور شراا درا جاره أدريهبه اورمبراث اس بالذات نهين بإن باينوميكه بداساب ذريع يصول قبض بين لوقيض ذريع ول ملک ہے ان اسباب کو بھی اسباب ملک کہدیتتے ہیں با بھلا موال جومباح الاصل بین ىيە اول دفعەلوقىبض داستىلارملوك موئىية تەنىدە بھى **لوخى**بۇ سىم**لوك موتەر بىتە ب**ېن بالم ببوناا ورشترى وببالغبض بيير كاممنوع ببونانقل صائب ببوتواسي جآ شاكلت ربابر بهى متفرع مواور شايديبى وجدمو وكأكه فقهاك إبل سلام اورموحب ملك كفار قرار دينته بين اور مروام سياقتضاؤمشاكلت باكروه بى مبوتى عليهذاالفا لفاراورمزيل ملك إبل اسلام نتكتة اوهروام أنجه نزديك أخذنيا راستروا ونهو تاكيونكه ورصور ننيكيهب ملك كيلئي موحبه ے کی کو ٹئے صورت تھی ہان ملک بالذان بحل تصرف ہوتی ٹویون بھی ہوسکتا تھااسے میں میں يعضب موكاعلاوه برين حدوث ملك أرقسه لزوم سيحاز قسم ايحآ فعل نهبن وريذميراث ووصيت مبن ملك كأتخفق شعذر تهاسونا وقت بقاء مزوم لمك كاباقي رمهناخ اوروه مازد إبزاستيلاء وغلبنقبض وركيهنين علوم ببو تامكر بهستبلاء وفهرموموب لكوام سكيجانه

بفرق سلمهو كاتواختياراستردا دآب ملم ببوكا وراس بإن إين وجركه ببدوعدهٔ عدم استرداد كونتضمن براورعار بين بيرمات نهين سببين ليك ماكت <u>- استرداد مکره ه بروگا - خبر به ذکرنواس مقام مین استطرادی تنعام تقصو دیالذا</u> نتها *بو کماییبنی اسکی تحقیق و تنقیح کیطر*ف متوجه مبوجیگهٔ نداینا کونی مطلب آن مورکی شرح دبسط *یوو*و بن نواتنا ہے کہ جیسے ذات آفتا ب کو قطع نظر سی در امر کے بورلازم سے ایسے می قوت ہتیلاً باہین زمین و نوریہی وہوب زمین کے جن میں لانھ اور زمین کا اس طور سے ق فیابین فوت مذکورہ داموا ل ہی ماک اموال کے تق میں لازم اور اموال کامملوکہ ي سنوسم كې نظرمين كانى نهموانع نړون مارىلات يورموى باغه سونېدين جانى كيونكاس صورت مېرېر <del>سيس</del>ت بانقصان ہم بین کہہ سکتے ہیں کہ ماک عنی عرض مفارق انز تعلق قوت مذکورہ ہے وہ تعلق لطافوضِ خاكم بنهين بونانهبي بوجه بيع ونسراو ويكراسا بمعلومة سهى ليكزلط مبرهي كداس صورت مين جمجاكم وبئ ئتكايگا بهرمال توت مذكوره اورا ترتعلق نوت مذكوره اعنى مايك معنى عرض مفارى ذات لاكك كولازم ہے مگرقوت استیلار كواپنی فعلىيت اورظې درانزىد كورمين اختيا را ورشعور كی حا ے خانچہ بدیہی ہی ہے اور نیزاکٹراسیا ہے موفعہ ملک کا اختیاری ہونا اسپرلالت کراہوعلاقہ

توسم كانام بروكا مبكو لمانبعنى مغوله إلياق مم كي ضافت كيئي ملك ببحوث عنه نه السكيجومالك ہے مالك مجازى اعنى ايك ملك ستعار برور دگار ى سورت مىن صورت خلافت <sup>ب</sup>ىكل*ى* گى چنانچ<u>ان جاعل فى</u> ہےاشارہ بھی موجود سے والدّاعلم اور بہ ظاہرہے کہ خلیفہ ک وہی بہونا ہے جوائس کا کام کریکے اس لئے خلافت ملکی کے لیے بدلازم ہواکہ خلیفہ خلافند فهائے خدا وندی رہے جہاں آ سکی مضی موصرت کر بالاذعان اعطواكل ذي بق حقّه كي مخالفت سية دلت نه أوتُصا سے مُزطِّهُ أَمْ اس خلافت کی وجابہت بجزعقان تصویریہن توملک موال کے لیے علاوہ واختيار كيحب مين نام جيوانات شريك تحفقل وفهم كى ضرورت مولى اسليّه ملوكه للارميوانات جواكترمواقع مېن مشهورىپەد. بالفيخنيوس مهي مهادات ونباتات تودركنارا ورعيوا نات ببي مليلك خصائص النيان مين سوجه اوروه بهي خاصه لازمرونيانج جي مرزوم بهوج اسب اس صورت مين لزوم ملك لبنبت احيا دلزوم نوربنسبت جرم أفتات كم بهو كا اگر ہوگا توزیا وہ ہی ہوگا س لئے کہ لؤرآ فناب کے لوازم خارجیة ن سے ہے اور ملک منی لانع ما بهيت في وى العفول بيه جينا نجية ظامر بها وراگر كسى برنطا برنهو نوگو يه كم فهم طوياسخن مين

راونك ليئا ورأ تجن كاسامان موجا يكاير ماين بروز کم ہونے جانے ہیں کیکن ناہم ابھی عالم آباد ہے ول ناشا دکی بانین کچھ کے بیقل کرتا *ى لازم ابهيت كى دويين بيان كرنيهين إ*ك تو لمزوم ولازم بالهم علت معلول مون بالبنهتمره كالتمالينين نجاد برمووض ويكالبلؤ معلواك سأتصعاف ورثبوكي ورأم عليكم بئ علول ہونگے اور ظاہرے کاس صورت بین معلولات بین باہم تلازم ہوگا گرچونکا کیت لوا کا مصعلواك لازم وملزوم مونامجازي بيكيونكاس صورت بين ال ازي بين العلة والمعلول نكلا نوهيجيدان لازم ذات كوفقط فسماول بهي مين تحصر ركعتاب اوقسم ناني كولازم وحو سمجهتا ہے پرلازم وجو د خاص نہیں بینی لازم وجود خارجی یا لازم وجود ذہنی نہیں بلکہ لازم وجود ہام امو گاا وراس صورت بین لازم ما مهیت لازم مین بالمعنے الانص نہی ہو گا بینا نچہ اجزار آبندہ مین انشادالة واضع بوجائكا ببرطال صفت ذاتي بمعنى مشارالبهكو أسكيموصوف بالذات كرفتاين ظارجي لبكاتصال انفاقي باعث مغالطه موجائے وعجب نہين پھر بيلازم ہاہيت اگر نستى عل مدی ہو نوائس مفعول کے فق میں قطع نظرشرائط تعدی سے آوعرض مفار تی ہو گا ادر بعدلعا اتموائم بين توفقط مفعل كيهق مين لازم خارجي كهلا شئة كامإن باعتبار وجود كياضف مفعول كوبهمي كمبيثة رلمحا طاتفيه يدواضا فتصفعول سكانام جدام بوحا تاسيح كوحقيقت بين صفه وسي صفت موصوف بالذات بير بينبت موصوف بالذات بهي لازم وجو دخارجي كريتي ويجيب وبوپ كەھلىقىت نواوسكى دىبى نورا فئائىج جوافتاكى تايىنى خىق باينىن كەرزىين كەرتى مىن بالعرض ہے اور بھر دہوب واوسکو کہتے مین توبا بعتباراتصاف ارض کہتے مین مثلااس س<del>ر پہل</del>ے

ئے اینام نہین توبید مہوپ جیسے زمین کے حق میں باعتبار صدف کے لازم وجود خارجی ہے ماعتبا وبودكے بعد لما ظشرائط مذكورة افناب كے حق مين بھى لانيم وجود خارجي ہے اور اگرام مبائن نهير إئني بوجاختلا طرمبا دم لأمتقاق ايك دوسرسے يرحمول مؤناہےاورايك كاغارج مين ويود بونااعنى كليت سے جزئرئيت كاليخينا دوسرے كے اخلاط يرموفون سے نومبار كى تخلط کیک دوسرے کے لازم وجود خارجی ہون گے اور نیز بعد تعدی صفت منعد گی ع صفت ذانی سے مخلوط ہوکر جو دوسرانام بلکہ وسری حقیقت پیدا کرلیتی ہے اُرحقیقت کوبھی بظامردولؤن کالازم وجود خارجی کمین گے۔ بیرمردان جی شناس کیک کے حق من فقط ذآ ا بصفت ذاتی اور لازم اہیٹ کولازم وجو د خارجی کمینگے ہاں مموعہ کومحموعہ کے حق میں لازم کم ہیں توعجب بھی نہیں بککست*ے ہے کیونگہ ہرایک کی صف*ت ذاقی کواس حقیقت حا**م** یر بی فل ہے با بحالازم ماہیت اُسی صفت کو کہتے ہیں جسکتے تحق میں خفط ماہیت تن تنها کا فی **ہو** ى اوركى امداد واعانت يااختلاط دار تباطركى حاجت نهوسويه بات بجزاوصاف ذا نبد كے اور ی کویسیزمین وراوصا ف با نعرض اگر ہوتے ہین تولازم وجو د خارجی ہوتے ہین اور میر۔ خيال من اوصّا ٺ انتزاع ٻيمين سے اُگر کو لئ وصف اپنے 'موصو ٺ کو لازم ہے تو انقسم لازم وجوّ خارجی ہے مازوم کے ساتھ خارج میں سوجود ہے ہائیپل دراک میں فرق ہے مینہیں کہ خارج مین ہے تو بیز دہن میں ہے ور ندار دم ہی کیا ہواا وران وصاف میں جی شل انضماء رون کی طرف سےء وض ونعدی ہے مثلاآسمان پر فوقبیت نبین کیطرف سے ع ہو تی ہےا ورزمین برشحتیت آسمان ہے آتی ہےاور امل فوقیت زمین کے ساتھ اور تحتيت أسمان كےساته قائم ہے كمرونكه بوجه كمال لطافت يداوصاف تعدى محسونات ب ہونے وقبل نعدی انکے لیے کوئ نام نجو برنکریا گیا جیسے دموب قبل تعدی نور تھا ورنہ کیستبعاً قیام **وقیت بالارض اور قیام تحنیت با سمار مرتفع برجا با اور آن اوصات کے ووض میں جو** ووسرون كياضا فتنا ورلحاظ كي ضرورت ہے اُس كى درجي علوم ہو جاتى بالجمللازم وجو د

طه في الثبوت كي دولؤن صور تون مين ذوواسط موصوف بالذات مو ناسبه حالا نكه وا کی وساطت وا مانت ظاہر ہے سو اسکے یہ معنے نہین کہ وہ سفت ذوواسط کے حق مین ھنت ذاتی معنی بالذات مقابل بالعرض ہوتی ہے بلکہ بیطلب ہے کھصئےصفت عارض مين واسطه <u>ف</u>يالنبوية تل واسطه في الغرض شريك ذي واسطهنيين بلكه يا توفقط وه ذو حرا ہی منصف ہونا ہے یادونون ہوتے مین برمرایک کے لئے جدا حداصہ عارض ہوتاہے بندہن سطه فےالعروض دونون ایک ہی صدیین شریک ہون ایک ہتھ بالعرض منه کون کېديگا که در دانځ کېژيکو بواسطه رنگر مزيارض بوتا چوکيريکومفت داني ہے ور ذر رو سرخی نیلک وغیرہ کیڑیے کے ساتھ دائم قائم ہوتی نہ عدم سابق ہوتانہ عدم لاحق اُ سک سنبه دغيره كي صفت ذا تى كهئے توبطام ربجا ہے گو نبطر محفیق میفتیر کی احق مین بی وصاف ذانبیزمین بهی وجهد کمثل نورآفها ب اُن کو بھی لازم وجود خارجی اهيت نهين كهنة رہے اوصاف لنتزاعبباُن مين سے اپنے موصوفات كواگر عف لازم بونومبر سے خیال میں انقسم لزوم وجود خارجی ہے ہان مزوم موجودات سے ہے علے بداالنہا س حرکت فلم ومفتاح جو اواسطر دست متحرک عارض ہوتی ہے فكومفتاح بلكة ست تتحرك كيرض من صفت ذالتينهين ورنه لاجرم فيمامبين حركت وقلمرو مغتاح دوست دوام ذاتي موتاكيونكه لوازم ذاتيه ذات كي طرف مستندم وتيهن يين ذات آن کی علت ہوتی ہے اور معلول علت سے سنفک نہیں ہو تار ہا پی خلوان کا گ حرکت صفت ذاتی بعنے بالذات نہیں نوبالعرض مہو گی بھر ہر بالعرض کے لئے کوئی مالڈا چا ہیئے سووہ کون ہے جو تنحرک بالذات ہے اور علے الدوام تنحرک سے اور مجراس کے وست ومفتاح وفلم کے لئے واسط فےالعروض ہے سواس کا جواب اول تویہ ہے ا میں اس سے کیا کام کروہ کون ہے اسکا انکار مکن ہی نہیں کے صفت فراتی موصوف کے لئے

بونی بے اور ترکت بالفعل دست و فلم و مفتاح کودائم نهین اس صورت مین جابدہی بہ ہے گر ماانیمہ ہند ک<sup>ہ ج</sup>یوان ہی ع*ض پر داز ہے کہ* بالذات و بالعرض شیو فی ہو دیا وراقسام کائنات بین سے ہیں عدمیات کوان بالون سے سرو کا رہنیں اور حرکت عدمی ہان بطام و بودی معلوم ہوتی ہے اور وہ بھی سقدر کر ہوام وجودی ہے بعض سکو کیس ا منے عدمی معلوم ہوتاہے پرلیدید ہدالیسا ہی فضہ سے جیسے روزر وشن ہرنادمی کا س ایک مرمدی ہے دمہوی برایک وجو دزا کرمعلوم ہوتا ہے بلکہ دمہو ین بطرطام رکو دی شخیم مع نہیں ہوتی علم ہوتاہے نوسا نیعلم ہوتا ہے بازمین علم ہوتی ہے تعاقب لیل ونہار و توارم الدوظله بالرعوض دروال الورشه ووبنون توكسيكو بالسدت افرارض لعني ومهوب ببركمان نهوتاكه يبهى كونى شف بنيه كجر سبحيت نوساييهى كوسبحين شرح اس معماكى يدبي كد وجودطلق وجودی ہونیمین تونال ہوہی نہیں سکتا در نہ وجو دہمی عدمی ہو تو *بچر بوزعدم* اور کیا ہجو وجو دی ې اورجه بې دو ځلق وجودي ېت او وجود مفيدې لاجرم و چودې ېو گاکيونکه و جو د طلق او اِسيار عام مغي موكا ورننقنيبدا كشنط نفسدلازم أميكي سلئركه بادرا دوجود سيتوعدم وسوعوم وأرمقيذ نبوكا توجروجودك لئے وجودہی مابدالقبر مبوكا گمر لیحن عدم بالوجود لطور سریان تومتصور ہی نہیدجے رینہ نضاف لوجو دبابعدم اورانصات الشنة بضده لازم آئيگا بال لحوق بوگا توبطورطريان بهوگا-اوتين بانتام ون كه طريان بيزيدم كه اوركسيكا كام بي نبد بيطوح وخطوط ولقاط جنك ليُصلول طرياني تبحويزكيا بهءغور كيجيئة نوانتها وسلماء سطحا ورانتهاء خطاكانام ببلعيني سنت أكتصبم مطح وخطانهين بالجراليحوق عدم ميمه تولطورطربان سيدليني عدم محيط وجود سيرسواسكأتا یھی ہے کہ بیو جود واسہ نہیں کیک وجو وقلبل ہے اور دجو فلیل بھی تا وجو دواسع وجو دہی۔ عانهين بوعدمى كهيئي بالجماو بودمقه يدجى حوابك جودقليل ووجصور بإحاطة العدم سيتشل وجود وطلق حج ایک جود واسع نیرمحصور ہے وجو دہی ہے عدم نہیں قلہ ہے کنٹرت کا فرق ہے مگر عدم لاحق بالوجو دجھی بظام رزريد وبوديات لائن بوتات عيب مكان دران شلًا ليسموا قع مَين نظرظام ري سود يكم

وتعييدالمكان بالموجود للمعين اعن الجيلمعين بهوتا هوا دروجو دمقية سب تفزير بالإ وجودي ونوعه في **الاجم** سكوق جودى بو گاور پيز کارمکنه شعاده وارختمه مهين بولکټو نواکو جود کوايک سکانکوانتصاص کې د بدوج يخضاص مال بوكا تولاجرم اخضاص كول زائل بوبأنيكا اورزوال فتصابس كي سجكه بريهي بوكوه وجو ومعيوباس مكان سيزائل بهوجائ سواسكو بجزعدم اوركا برسي نعبير كبجير مكرفيام رهبه كدمركيت مین زوال خصاص مذکور مہوتاہے گوصول خضاع فی گرلازم آ جائے ا درمین حانتا ہون جسنے گ وجودي كبها ہے أسكے لئے بیصول ختصاص ہی موجب نلطی ٰہواہے اور کیونکو فلط نہ کہیئے اگ اق حرکت بهی کنضاص ہے توسکون مین *ور حرکت مین کی*ا فر*ق ر*ہاا ورزمان وآن کا فر**رّ** وماسيت نهين مدلتي ورز دال اختصاص كود يكهئه نواسكا عدمي مونا ظاهره اورتو ارمر ىات بىزىظر ئىجىئے تو وہ كوئى أم محصل نبېر أساع تيت دہى زوال خصاص اور صوا اختصا دیگرہے سوماہین حرکت وسکون تقابل تضا د کے بیٹے ہاتقا بل مدم وملکا یک مرایک کے تقا**بل کا جموع کمرت** بالفرض أكرمصداق حركت بيوببي توسكون يستيهين فقط صول اختساس مشاتقا بل كيونكر ضيج بهواكا علاوه برين صول فضاص كوجوسرايه كمون سي تواد داختصا بونوارد كولازم بتنقابل موي نهين سكتا درنه لقابل كشيئنف لازم آئية ُ قابل مهو گاتو بلما ظر نعا انتصاص بي مهو كاسوأسين عدم سے زياوہ اور كياہ جا اجمار معداق حركت زوال خصاص مم كور ہے اور وہ لاربیب عدمی بوا نقت مام بالعرض و بالذات سے اسکوکیا کام ال خصاص بمکان پاچھىل سكو<u>ن ھ</u>امروجودى ہے سواُسكوكون كہتا ہے كەنىبالعرض ہے نەبالدات ہے يہات

واوصاف ذانتبهمين سيزبين ہے جنائج فابل ابعا دثلانه ہوناخ بيواسك متصونيين بال خقصاص كسي مكان خاص كرسا خالبتاليك مرعرضي واسركم غاص كيطرف يجبين بياختصاص لإله استهارت عهين العرض آجانا واسير على لين فهواوا اور صناار شا د فرائبین بالجمار جوصفت کسی امر کی امداد و اُمانت اور کیبیکے ذریعیه اوروسیلہ اور واسط چاك ہونی ہو وہ صفت بالعرض ہوتی ہوبالذات نہين ہوت*ی ور*نہ ذات تن تنہاا *سکے صو*ل مین کا فی ہوتی اورچونکالانع ذات اورلازم ما ہیت کے بھی ہی معنی ہرکینے ذات تن تنہاا سکے صول میں کا فاق اورويه مفت فقط ذات مي كيطرف ستندم ونو بالفرور لازم ما بهيت أنبين وصاف ين تحصر مولا پوصو*ت کے لئے* بالذات حال ہون نہ کہ بالعرض اس صورت میں لازم وجو و خارج *اگر لازم* باغلب صدف ہے اورائیکی تخصیص منظرہے تو ملزوم کے جی مرج فت بالعرض ہو کا اگد لازم ماہیت اور ازم وجو وكالبنبت إبك دورسه كفيهم بوناهيج اواورعرض مفارق ورلازم وجود مهن باعتباراتصا كيفرق نهوكادونو فبالبينسان بالعرض بوكامان دوام اورعدم كافرق رمهيكاسواسي نطرس كدازو رعلافه موديوام خرورسي ضرورمهواكيموصوف بالذائب اعنما بهيت كم ليريولانع مآب بالذاسيح موصوف بالعرض نك لازم موصوف بالذات اعنى لازم مابيت كونينجيا دين فواه ابالم مرسم ايسه بي موركواس بيجيدان لينشرائط تعدى نعبيركها بهرا دركسكوفهم بو تواسيه بركه يرمي جبابركما قوم مين كيكوواسط فى التبوت كهنة بين بيريه واسط فى الثبوت الرّناد وام ذا منفعل اع بالعرخ الئم ہے تووہ وصف شعدی موصوف بالعرض کے بقع میں لازم وجو د خارجی ہے ور ن باسطرف نوجدلازم بوكرجب لقاءملك فخنكاح وس بغارهيات يراسندلال ليسأبي بهواجيسا دموي طلوغ آفماب برتواسصورت بين افتاب اور قوت تلك عني قوت استيلا روقه رقبض مذكو ربجا نُ شعاع اوراسوال وازواج بطهرات رضائنهن عين ورصيدمبارك صرب على للترعلب مهرار أرزين وروديوار وانسجار شلأم ولكفرخ

بهوكي وربه بهليهخ اورليون نهودات آفنار به بوفقط ايكت م كروى ينه *بركز أسكونفت في*نهن كمنورسي ت اوَيَهُم مع النور كوسى اق قَاب كَيْنِي تُولُولُانِ مِنَا بِي عِيوْلُلاناً بمى بڑھ کرمزوا ہیت ہوگا مگر ور بھی منہ بن زبان سکتے ہیں اسف حيات مع قوت النلك خير اس نزاع ال حال سي كياحال يه بانسيلم عربي تربيبي من كه لورافقا حق مین لازم وجود خارجی ہے آخوتیق علاقہ فیا ہیں حیات اور قوت کلک کے دیکھنے کو مبدا انشادادنة نامل زبه يكاكه قوت نملك حيات كيلئے لازم ذات بر إلجا لازم ما مهيت وه برك ليجواسط تفي بوعام مي كروا فى العروض بهزنب توحاجت بيان مبي نهين ورو اسطه فى النبوت بترنوأسكى و<del>حبرتيم</del> كه ى دونفتەپىر ، كارگذاروند*رىنگارواسط*ى لىعرونس بونى بىزاگران دونون بىن ك**ونى بىي بلوگاتوفا** وِصْ بِيلِيهِ وَكِامِينَا سِيهُ الْمُرِينَ حِيْنِي أَرْفِعُ بِإِنشَادالهَ رَخْفَى زَرْبِيَّا ورانسْنا دالهَ أسكن حشيق و كالجابل بين كوي فهيمانيها نظرنبين آناكة فوت نماك مذكورها ورصيات مين كوني واسطرير وولؤن مين علانذلزوم بوادروه نحبى بسيوا سطاور يربحى ظامر سيه كذات فتألب غنيبين كذمنونه ببي مواكري ورناورا جسام خاصكرا جسام كروي لزوم دُاتی کی یہ ہے کہ لازم بین بالمعنی لائن تبن ہی ہونا ہے لازم و ہو دنہیں ہ<sub>و</sub> تاکیو کہ لازم و جو دلبننہ طامر نالث لازم ہو تا ہوج ہی مُرے تی جوابون کئیے کفقط ذات ملزوم کے تصور کولازم کا تُصور لازم ہے اوروات لازم كياضوركوجزم باللزوم لازم بيء سوطام سيحكه بدبات ميات عفلاءا ورقوت كالمتن موجود مصاوراً فتاب اور نورماين بنيل أوربية بي ظام رسك لنزوم الهيت كوكوني لزوم بنيج بنجيا

ودم خارجي مويالزوم ذمهني كيونكه لازم وجو دفرتني مبويا خارجي في لحقيقت عرض ہے ہوڑے لازم بنجا تو ہیں لازم حقیقی وہ لازم ما ہیں ہے اور نیز لازم ماہر لزوم ہوتا ہے عموم کاانتال بہان <sup>خ</sup>یال عمال ہوکیونکہ ناطرین *وراق کو پی*ا مويجا ب كان لوا حدالص رعنالاا لوا مركذلك لا بصدر الواحدالاعر الواحد والعافل تكفيلا باقی رہے لوازم وجو دخارجی وہ بیٹے کیام ہونے ہیں باکہ عام ہی ہونے میں کیونکرلازم وجود ح خة مين وصف بأدعر*ض تُعهراا ور*ماز**وم أُسكرة مين موصوف ب**العر**ض تولا جرم موصوف بالذات كومجى** وهلازم جوانسكا وصف بالعض وابينيموصوف الذات كوجى لازم بوكالبكه يدبصاولي لاجرم لزوم فيابين قوت نلك اورحيات لزوم فيمامين نوروذات أفتأت سي مدر بها قوى مهو كاكيونكرتو تكك ورحيات مين تمال نفكاكنهين وركورا ورآفهًا ب مين لفكاكمكن ب اورنيز فوت تملك في لآ وجودحيات برلورى دلالسيح بوافتاب بركرتا سي بدايح بزكر بوكى كيونك بهان سواحيات كسياور ينرسه وبود قوت نملك تصورنيين ورنور مذكوركا وبودكي آفتاب بي ترخصنوين مكرب كهكو في ادريه ب تساوى ونزوم ذاتى حيات بربيشبه فيه بيزنك لالك *ځاف ب*وفوت فا*ميضا وشخص خاص پرد*لالت کرتي ہے *غرظي و* ايت دلال كرنا نورسيةً فناب بياستدلال كرينے سے بر با مواہر ہاقى رہى وْرَآفْنَاب كى وضاحت ٰوركمال ظهورا ورلوازم حيات كى عدم وضاحت اخْرَق كو ديكه كرُو بي يَمْ ز کھائ کہ اور آفنا ب کیفیت لالت میں لوازم حیات سے بڑیا ہوا ہے اس وضا حت اور عدم و منا كأثهل فقطاتنا بوكه نوركي اطلاع مركسيكوم وجأتى بجاور لوازم حيات بركوني كوني مطلع موزا بركيكن اطلاع لوازم عام مويا خاص مدارات دلال طلاء نزوم بربه اطلاع لوازم برنبين سواسكا حال بيدايي مل**ی بردیکاک**ا طالع **از وی لوازم ما سیت کی طلاع کے بعد لوازم ما سیت مین خروری ہوا ورلوا ن<sup>واج</sup> ہ** 

ب اگر موقی بخونظری موتی ہے کیونکہ لزوم ماہیت میں توذات ملزوم نقطیا ذات لزم ولازم ملكاني بروجاته بيركسي ورواسطرى حاجت نهين بوتى اورلزوم وجودين ببيواسط كام نهيرجابة وريبي جاننوها ليرجا نتوم ونك كنظريت اسيكانام بوكه كونئ واسطرني اللم بيح بين زل يهإن اعنى بجانب أقتاب لازم ظاهرب توويان عنئءا نبحيات لزفه ظامر ب ليكن كم حوركزوه ابسا ظهور بح كأسكة ظهوركي وجهسه لوازم كوصفت بينيت حال موصاتي بوبعنى لازم لازم بين كهلآ لكتابراورظم ورلوازم باوجود بكيكتسب لغبزمين بجرعبى لوازم كوصفت بننيت بالفهبراث زوم فيابين حيات والهويشلا ندندكوره يدسبت لزوم فيابين هيج أفتاب فورا فتأب فوي مجر كوامورثلا شر مذكورة يتبوت بيان بإسدال كرباطلوع آفقاب يرفعود اوزيا استدلال كرك يصفوي وكامان امورثلانه مذكوره يحوجه دميات براستدلال كرنااستدلال تى بسيه اورابراستدلال من وضع وضرمقدم كوريافت كبإجابا واربيالم نطن مرمجقق اورمبرتن ث لالؤرث اور تكرحديث لانورث تعي يجرر ئيات پر دلالت نہين کرتا اُگر کو دولمحد ملکہ پر دوہر کيلئے روح کو بدن سے کچ تعلق نرہے اور انقطاع بعداران بهربد بنورروح وبدن مين وبي علاقه سابق عو دكرآئ يتب بهي بدن بين پُرْساونمایان نہوگالیکن *س صورت بین ناکاح قائم رہیگانہ* مک موال باقی سِبگی ملکہ **تیعلو تُانی** بل جیات اخروی موگا فایة مافی الباب اورون سے پیلے حیات مال کی کی سواسمی*ن ک* ول حيات اخر دى مين مجى تقدم وناخر سلمالثبوت بموخود سول لته صلى لنه علايسلم كالت اول قبرسے او مُصنا حدیثون میں مصرح ہے ان مینون ندشون کے سوا بوتما فدشہ یہ ہے کہ علما ف ورست نکل انواج مطرات کو اُنگرامهات پوین پرجنی ورسفرع کیا ہے دیات بنوی کا تمراق

بهابهي و دبوي ينكورنوي غيرو نوار بباك نكاح كوسلف ويكر ظف تك مامنت نکاح ریات بنوی موتی تومد نوارمها کی بی کریاختصویت تصدیخوار بها اور غیرمزخوار بها د ولونکا نکام پیش وحرام مهوتا يدجا رخشوجو نكورم وكانين بحربهل خدشه توتينون سندلالو نكوخدوش كرتاج واقرتين ماقي أيك بكا *استعلال ومِندوش كر*ة مين ملاوه برين بإنجوال يكسع<sup>ا</sup> رضه وجو د مجوده بيه كولول **توا**يكام فاحا ور**آ**يكا أتقا **ېزارون درسولني آنگوتن** دىكها دوسرھ جنابابرى خواسمەخو درسوالانتىرلى مىتولىيسىلم كومخاطب *ا* قرازمین انک برنے وانهمیتون سیکے میتنی بین کنم مجمور پیوالے ہوا ورقرہ بھی نیوالے میں میرجب جنار والهنصل متعاييسكم كي موت كي خردين أدم مزارون كرسامية أيكا انتقال مويجام ومتارزة ىبەرقرىن يەخېرچاتى تېروكآپ يېنىرىئىنورەمىن مەفون بېن ئومچەكىكا زىدە بېوناكىيونكىسلىم بوسكتا بىرمان خەكا خبرا ورخبر متوا تریسے رنیا دہ اگر کوئی دلیل قوی ہوا ورائس سے آیکی تبیات تابت ہوجا کو آی تحکم فواعد تعار کیم بھی کیا تبا ابگرآپ کی بیات کم بھی ہوتو بعد ا*سکے لا*یکا انتقال *حسب فرمود*ہ ضداد *ندی ہزار دا*لتے نگه<del>روی</del> دیکهدلیاا *در اُنگے واسطے و مکوفر پینچ کئی اُس ص*یات کو یا توحیات ثانی کها جائیگا یاشل میا<sup>ینی</sup>هه ىم، امائىگا مگرظام بے كەپدىولۇن ھو تىين مغىدىطلب صاحب رسالەنبىين أسكى غرض تواس ردوكە <del>يېيى</del> بهيصل مدعله يسلم كرحيات بنبوى على لاتصال بتك برابستمة سيسامين نقطاع ياشد أنعي جيسےحيات دنيوى كاحيات بزرغي مووجانا واقعه نهين مواچنانچد بعض صنامين بياجاسپرشا برمبر بعن تجر اصلی از تحریر سے دافعت طعن میراث فدک تھی سو و چھبی ہوسکتی ہے کہ حیات نبوی حیات دبنوی ہو ورميروه بمي عطالاتعمال رابر بدستور على تى موور يدسيات شهدادا ورحيات نانى ما فع نرتب ميراث نهير إور على بولالفتياس مانغ احازت فكل انواج نهير جنانجة ظامرسيه غرضتي مانج خدشفه بحي ماقي بين ورمير ہرايك خدشقابل كها ظاور لا نُق النفائي اس لئے بترتيب ان خدشات كر جولبات سعرونترين الاصطفرائ كااول فدشه كاجواب توية وكالرياستدلال في مج تود موي آفةا كي طلوع براستدلال بمي ائی ہے دہ اُگرمغی لقیدہے تومیر پہلے ہے دہ نہیں نو میربی نہیں مگرو ہوئے مفید لقین طلوع ہونے میں کہیا شكنيين إس لئران والال معلوم كير فعيليقين م فيمين بحي مترد و نرمنا جاينيئي بان إس استدلال أورأس

ستدلال مين اكركوني فرق معتدبه موتا تؤمنه الفة مجيئ نتهااورجب دونؤن استدلال من كل الوجوها ېرى بلالەر *زلان*ەمەلومە سەھىيات پراستىلال نور سەآفتاب براستىدلال كرنىيسە برُھەكر بواتوكىيا تال<del>ل</del> وريبين وضع تانمنتنج وضع مقدم مروكه نهرتهاري بلاسيمير إفاد وبقير بكل في هيرسو و وبفضار تعالا پہلے ہی شال ہو دَوسرے پیکاسندلال اِن میں علی جیا انتقاد بروضع تالی کونتیج وضع مقدم مکہنا لیا گرفہمی لوازم اسيت كامساوى ابيت موناكوبين ديزمين موني وثابت بهويكا بيروضع تال منتج وضع مقدم نه يحكركيامعنى ورندنزأ بالفين ببنيك تقيين بهونيجا تمام عالم كويفين تركيقيني نرجنيكية دموب سيتهأفها ب كوسمج ا ورکسی کی آواز دیوار کے دیجیے بیٹ کا اِسکو پیچان کینا اور معزات سحانمیا دکی نبوت برایمان لانا اور علامات مندر صانورات وأيميل وغيرواكتب نلدسه ورسول للتعلى لعمليه سلمكا بهجيان لدينا جوقو ينقيين مين اينى اولاو کے رہیا ننٹے کی باریسے بینا سے آیت بعر<del>فوند کما یعرفون ابنا آ</del>ہم اسکی گواہ ہی پیسٹ کھنے بی ایک ایقینی می**قونائی** <u>ېيىقىنىي زىنىگى</u>لىكەنودخلادند*كۇم* كى سوفت *تۇنوم كۇمېن*نا بدە عالم شال بونى يۇنىنىي نرسېگى على بۇراالىقىيا س ماملات سيمون سمجهنااوركفا ركاون كيصعا ملات سيه كافرسمجهنااوراأ ب وبدكاربجاننا اورسيح جهو نـ كاجاننا بو بوسيلاناراعنی معاملات حالم بوتا به بيسب علوم را کان جائینگا وریاحکاملانعد دلانحنسی جوان علوم پرشفرع ہو تربین مترتب نہوینے پائینگ اور چونکه اس مقام مین هماری نوند لفتین سے فقط اتنی ہی ہے کیموجب نزنب احکام وآثار موسکی میسہ يقين بهى كرميسا توديدورسالت وغيره كيلئ كبكار هيه تؤموس وكافروصادق وكأذب وننيك وبد کے ایمان و کفروصدق و کذب ونیکی وبدی کے ادراک کو اگر کو ڈی طنی جس کہے جینانجیا تعربينا يفتين وظن جوكئك فنؤن دانشمندي بلككتب عفائدمن بن توجین کیمی خراب کیونکہ ہم بھی رسول الدُرسلی الدعلیہ و المم کی تدیات کے لیے الیے لیقیں <u> خواستگار نہیں کہ وہ ہم نگ کفین تو تبدور سالت ہو فقط استدر کا فی ہے کہ نشا رست آتا</u> وانكام ہوسكے اگراہل فراست كے نزديك بعدا سكے كلمور ثلاثه مذكورہ بردیات كو دریافت كرير جميات كا يقين توميدورسالت كيقين وكم أبوكو باينوجدكه ياعتقا دعقا ئدضور بيين يخبين أسكافتال نهونا

بي مِثلا وضع كسى خاص لمزوم كى وضع كى نتيج نهين بروسكتى كيونكه ياحمال باقى رمبتا .. ، وزبرد خیرنوامی خلایق بولبدتگجارب کثیرهابل عصر سرِ دانسی بهو گئے تھے ووسہ ماحرون اوركام بنون كوان صفات سے كباسرو كاروه طالب نيا ہوتے ہیں اوراہل د نیامیں صفات مٰدکورہ نوکہاں اُل کے وكاهن بهي دعوى مبوت كركے اگر فوارق مطلوبها ورمغزات مدعوه وكھلادين تو پيرعوام كوتمينر بنى غيز باق رہی یہ بات کدامور ثلاثہ مذکورہ کے پئی ملز وم فقط صیات متصلہ ہی ہے یا اورامور میں ہیں کی

فركورهام موتاب ونياني سلامت جسدك ليركمينيل شهدسركه وغيره اشباء حافظ قوى مين ازواج کے لیئےنسب ومصابرت ورضاع وغیرہ اسباب محرمہ کابییژ آنا اورعدم توریث کیلئے ساب مذكوره بيهان إنقطه بموجو ونهين اس موضع خاص مين بعني س ومى حبات ہے اور کونی امر ذکورہ میں ہوہی نہیں سکتا نہ بدکہ ہوتو سکتا ہے پرہے نہیں ش اور کو کی سدب موحب سلامت حب رموحیات نبویاحیات **ی بور**یخ ع ہوکر تھیریو دکیا ہو باکہ بحکم حدمیث زمین براحسا دامنیا بعلیہم انسلام کے حرام ہونیا باب مذكوره كى صورت مين لقاربدن ندبوم جرمت يااحترام بلکه و جبروانع خارجید ہے اگر بیرموانع نہونے توزمین سب جم کرجاتی علادہ برین احترام کی **توکوئی د**یم ورمذكوره بين صيدمروه مين كبيااحترام وعزت أكني ربي ترمت بعني شهورسوده الربوتي تەپوخا ياكى بوتى سوناياكى كاپىرطال ہے كەياغا نەپۇسىپ ناياكى<del>يۇتى</del> زىياد ە ناياك جو **دەنورىي**ن *برجرام* يبن سب كعابي كربربركروس اجسادا نبياء تبئيه مطهروم قديس بهولنے پر بياضافت بی گواہ ہے بوجہ ناباکی اُسپررام ہوجائے ہان حیات کوموجب رمست کئے اورومیت کواحرام مبنى ركھيے جيسے آدمی کے گوشت کی ترمت که اُسکاسبب نا باکی نہیں غرت واحترام ہے آوالمبت يدات قابل قبول مي كبيونكه ميوانات نباتات سيحترم اورنباتات جادات سي بيروولات ا میں بنی وم اور بنی دم میں می متونین اور متونین میں سی بنیا سے نیادہ مشر ماد سرجادات میں میں ستب نیاده کمتراوروزت مین سب نیاده کم سو اگراسپرده چرمین جواشون واسطے مین حرام مو ن

ہررہ کہنے اُن کے اجساد کا حیوان بھی ہونا تصحیح کہیں ہے۔ ر بوجا عترام یا ما پاک غیرو وی العقول رئیسی چیز کے حرام ہونے ہونے کے ت فيطبيعت وغيرخاصيت بون نوبون أكركو فيصفت فيزوى عن أوأسكوبان وترام كبديا بوكاسواسكا بواب بيبوكم لمفوظات ت مرونهي فقطمو فعرط ت كاموقع غيطبيوت بن وارونهونا توخود طام بى كانام حرام تما توطبيبت احضى تواسى بات كوشتضى نعى كاحبسادا بنباكو كمعاليتى باعتباط بيب ہے تو بہو کہ جیوانات نبا بات جماوات بھی جنگو غیرو دی لعقول کہتے ہیں بشہا دے کلاا كفتة ببن وروه بعى مكلف بين نكه لائق أنكه ليؤيم باحكام لموم بوني بيب حضرت يوشع عليكسلام كأافتا. بيرمين بارسول الشلعم كالسخص تهى بيفرا ناكدعنت نكريه امور بياسبرولالت كرتا بي كمريؤ نكاول توانكاذو ي لعقول موزا جومظليم مرى بخفى نظرعوام كوأس تك رستاني بنين مدسر سيأننه بعيميل مكام عط للدوام يائيجاتي بريينا

طبائع برقائم بين ادريشان كلفير بعين فرنشر سي بوت ستبعد به تويداً تكي علوم اورا ورا كات وارادات كااختفاا وردوامهميل احكام كاستعارا باعقول قاصره كيلئ فبنكو كمقام عقولي كبتيان اور بهربيا مورجوصيات كاعوارض مفارقه مين سيهين ترغم خود ظاهر بينون كولوازم حيات نظرآت يمين با انكار معتضيقي لمرونهي موجا تاہم مگرحتى ہى ہے اوراہل ہى جيكا ديدہ بصيرت كشاد ہى و مەفو جابنتو ہين <sub>ا</sub>جن *دبشرسب پزایبنه* کام رباراه هٔ واختیار قائم مین مگر**ی** نکوشش من **وشبرانمی**ن عصبان ضادهٔ نهير إوراس سبي أنكاحال كيسان رمتابي دوسرت وارق عضا وطرين وراك ورحدام ادراكان وزنفس وكلام وكفتكو وغيره جواثارا دراك وحواص حيات بين يحيبن بإيزنبيين جاتي توانكا ارادهمي وستترب إباس مقول تبكوغل سيهره كمها أسكوليييت كتنابن ورائسكي تعربون ببن فاعل ب اوه ك<u>ېك</u>اپنى بي*ع*قلى ظامركرنے بين كون نېين جانتا كەفاعل بى*دارا د*ە ايكىفېوم بيەمىدان لك متنع ہے فعل کے لئے فاعل میں ارا دہ *نسرط ہے ور نہ و*ہ اُسکافعل نہیں کیسی فاسر کا فعل ہے اورقسىرى مين خصر بيے فعاظ بعي ظام رمن قيسم ثالث ہيے ور نہ تو ت ليهوتوا نهين مين حاضل سيالغرنس إلاعقل فاحرنبكو معقول كهنة بين بعفل مامورات غيرزوي ول كوطبعي ادرأسك مخالف كوخرن عادت يا بالخاصه كبنة بين إدرابل حق دويؤن كو فرعكم ربابني سمجتة بين اوركيون فيجهين مهان بوونضديق بنوى باوجودمرور دببوراورطو انہ کے لیے دی<u>کھ</u>ے جسا دابنیا رعلیہ کا سلام کوزبرخاک سالٹر سلیم کرتے ہیں بنا آت وجمادات من حیات وادراک واراده کواگراُن کے فرمانے کے موافق تسلیم کرلیا تو کی تعجب بہیں بیمان تو ب<del>ہتے</del> آثار علمو خبر کی نبرجھ بہتے ہیں کدووغیرہ کی بیل سیدان میں سطح زمین بڑھیلتی <sub>ک</sub>ا در ا<sup>می</sup> میدان مین یا سیکتفرب جوارمین اگرکوئی چیز لکڑی وغیرہ کیا قسام سے کھڑی یا گڑی ہوئی مہو ياكونئ رسى وغيره كاابك سراأسكه بإس كسى حيزيين اوردوسراسراكسي ورجيزمين ليكرا ونجابا ہوا ہو تو بھروہ بیل اسپرلیٹ لیٹ کراو پر بڑھ جاتی ہے علی ہذاا تقیاس اگر کو ئی درشت علی لائتنا تھا بدما وبركوحاتام واورا تفاقات سحكوئ جيزا ورإيسي آجا كريد دخت اگر برابر برمينا حلاحاك

بی*ن رُک جائے تو ب*ہ قاعدہ مقررہے کہ وہ درخت جب آسکے قریب پہنچے گا توا یک مصعلوم ببين موتى ليسه وقائع نادره كوجوً كبيد بيكاه وافع لی تنجایش پیربھی افی ہے کا سے تبھی ایک طبعی بات کے الغرض تقلیدا مبنیارا ورانتباء مادانبيام كوصحيح وسالم رمني يراعان بونواسيرجي كميان بوفدرا غدامين دولؤن داخل مرتبام كان مين د ولؤن برابزنا ويل حب ليجيئه جب كو ويمعال لازم آلونها أثا وجمادات كيمحكوم ومامور موسيعين كمياخرابي سيسبلك عموم حكومت فداوندي كلتام وغاية ماف الباب بوجه جامعيت حقيقت السابئ كهوه نمام حقايق كوجاً مع ميانسان كي نسبت اوامرواوا، *ت بهون ادر نب*انات وحبادات كى نسبت بجزياد خدا وندى الوَّرُود ل حکام مخصوص بائع كهنة ببن وركون امرونهي نهوا ورموجهي توكمتر وجيسة زمين كي نسدت جساد کے کھانے کی ممالغت اس تقرر کے بعد پاختال بھی ہاقی نہیں رہتا کہ وجور لەتيات محال ہوتی اورجب بشہا دت ابنیا رحیات ثابت ہو کئی تو میر کیا کلام سے انفرض حرمت مذكور بحكم ايماح تقيقي ہے اور مبنااس حرمت كانا پاكي تو مومي نہين سكتى كيونكه اجہ بنیارعلیہ کمسلام اگر بالفرض نا پاک نشے اور اسوجہ سے زمین پرحرام ہوسے تو ہما ر ، نوبدرجاوله نایاک تھے بدرجا ویے حرام ہو نے علی ذالقیاس ومين تحصربير إوراحترام اجسا دجبعى متصوريب كدماد وحيات ا در تعلق روح باتی ہو ور نہ جم بے روح منجما جما دات ہے اُس کو زمین برویزان فوقعیت نہمیر بوفرق عزت واحترام ببداموا ورنهي حرمت أسبر شفرع مو باقى بعض شهداء وصلماء كاجسا كا

دازمنه طویلی چیچ وسالمشهو د م<sub>و</sub>ناعلی بزاالقیا*س کنگرورکی چرکی بازی کام* حيثين يحيح أسبردال مين قطع نظراسك كاسيطرعلى الدوام رمناكسي ليل سيثاب يهبين روزبین که *وجرشت بی بوجواُنکے لئے بھی ح*یات کاانبات خروری ہو <del>جیسے ب</del>م معض اشيا بوجهرست نهين كهاتے نواه بوجا خرام زات طعام موجيبے انسان كا گوشت يا بوجا قرا کان معام جیسے دم کے جا بور کا گوشت یا برٰجہ نا پاکی ہوجیسے ننز پر وغیرہ اور یعض اشیا ہوجیہ إبامير نفع جيسه بليمو ئركزو وغيره باسواري باربرداري كيا ونث وبيل وربعض چهزين تجي ادب <u>صب</u>ے گا ئے ہاکسی پر کاعطیہ موا ور لعض اشیار بوجہ عدم رغبت *او لع*ض اشیا ربوجہ عدم فا<del>ل</del> جيب ببران كهزيسال نشكسة دندان سخت بنيرين ثل ثينون وغيرو كحانبين كمعاسكتة اوليعبن شيأ بوجەرانغ خارجىيەجىيەشەرماندىشەا بذاءز نبورىنكها سكەلىيسە سى زىيىن كے نكھا نے كے لئے بھی دۋا شيرون ُن مين سيمامنيار كيامسام كے ندکھانے كى وجەتوات ام ذاتى ہوا درشہدا وصلحا ك وحيثلاا دب بواوركنگروئركي پُري كے نكها يخالما عث مثلاعهم قدرت بوسي كمتى موعلا وه برين امنيا كے سوااگرائے <u>ك</u>عض شباع مين بھى ماد <sub>ة</sub> صيأت اور اُسكى ﺎﻡ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻮﺗﻌﻠﻦ ﺭﻭﺝ ﺍﻗﻰ ﺭﯨﻨﺎﻣﺮﻭﺍﻭﺭﻟﻮ ﺩﺑﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎﻥ ﺗﮭﻰ ﺗﺮﻣﺖ ﺍﺗﺘﺮﺍﻣﻰ ﺑ**ﻮﻧﻮﺗﻤﺎ**ﺭﻟﺎ مان ہے ہماراد عوی توہہ ہے کا نہبا، زندہ ہیں کیبین که اور کوئی شل ابنیا، زندہ ہی نہیر پونکابنباکی زندگی بوصعلمنبوت معلوم ہے تووہ دونون حکم باقی اعنی حرمت ارواج اور عد<mark>م آوات</mark> باليقيس واجدالهمل موتك اوراورون من بوجه ندمعلوم موسة صيات سيح دولو حكماتي كي تكليف شارع كيطرف برصا در نهوني مبرطال مهارااستدلال صايت ابنياتا سأبسينهين وإخمال مبب ومكراية لفظاع حبات موهم وإثبات صيات كرتيم باوسه استدلال كرنني بيريا ورحرمن حسب تحرير بالإبيره بالتاجه ميات متص عافظاقوى أرمووب سلامت جبدرير قبر قطع كطراسك كربواسا باساب مات بين معروف برجيسية كلميما ركاس تكبراليفد نبهين توصيح مضمون رمت كي كوني صورت نبيين كيونكه موانع مذكوره كم

بن زمین کے شیم کو نہ کھانے کی گیے دہ بچرزندہ ہومائر بینے جیسے قبل فریج ہے کئے اُسکے کوشت کو بجالت زندگی فوج کرکھا نا حرام تھ ورعلی براالقیاس بعدزندگی سبطرح سے کھا ناسرام ہے اور مابین ان دونو جالتو نکے حال نھا بركعانيكي فصيضا ليسيهي درصورت لنقطاع حيات كملت بين كويشك نبين برلوجة للت وس بدسلامت ربجائ وكينج بنبين ليكن بيسه زمن كهافي نداء اوراسه مد بوجرس عبس مم استدلال كريم مين وه برحيات منصورين ورجب المعرفة ومواصكوصات كبتيين نوامس بيع صات براستدلال قوت ايساس مبوكا جيسة مبوس اور لورس أفتاب كيطلوع براستدلال فوى اورمغى لفنين سيجب اوركو فئ سعب نبين فيسه ببي سلام د بنهین را خیزامکان مین مونا وه دولون حکمه برا بریسجه اگرسلامت اجب اورسبب بمیمکن تواور فبرر مذکور کے لئے ہی سواا فرات يباييان قام يقبرنيهن وإن مى منبو گاس لى كان كسب ما وسم مین داخل ہے اور ص ب ترد د کو ویمی کہاجا تاہو بیان سی ت جرد منوی اور استتار حیات میکی وجدے اسکوشل نورآفقاب مرکولی ما بركسيكوسطر يحمعلونهين برسكتي مار ودعويمين قاوح اورتبآ بنبيرن سلنك كمدارات ولال جنانجه او پروغ برويا ملازمت برې ظهور ليل ورو

ہے آرجا کے استدلال مردبلیل اور مدلول ہرعام وخاص برواضح ہمون اور دور عاقم خاص برداضح ہون استدلال جمعی بن ٹریٹکا کولیاف مدلوا ام ہو پیرائے بعداً مولیل کا اختصاص کس مداول کے سابقہ معلق ہو ورندولیا فی مداول میں لنا لعيات پراسندلال منادون در مين اگراسندلال حيات مين په دونون باتين ضروري مين تواسندلال اقتاب بن بمي دولون ضروري بين بإن چونكه لور مذكورا ورأسكا اختصاص فتاكب ساته مرخام م عاكومعلوم واسيلئ اسرطريق سي أفتاب كومركوني دريافت كرسكتمام واورسلامت مبداوراو كا ا صرفتی کومعلوم ہو تواس طربق سے میات کو بھی کوئی کوئی دریافت کرسکتا بايعلىم اودب والحلاء اختصاص سلاست جريره وميات پات پراستدلال کرنے والا اور لؤر تو آفتا ب پراستدلال کرنیوالا دو نون بد بطور مذکور کا اختصاص حبات کے شفاكا بواب سي بخوبي واضح موكميار بآحدمت كحاح ازواج مطهرات اورعدة أوت مدسيحاول كيانتضاص كى تويەدەبەكەيم مطلق رمت ئ ى كم عقل كوسوار حيات بنوي كسى اورسبب كالتمال مومليك سرمست ت كيليه ابنا موما بيكانه عام موسوايس حرمت بجزهبان موج باعات ول تواسبا تحيمت سندم ركوع حرمت عليكم امها كواننح ويؤدمين ئدگانی فرج با ع<del>دت ج</del>ب یفظ لوحصدنات لالت کرام و باقی سی درسد بکا انتمال بسام <u>جمه م</u>جید الم كيك سوارآ فباكب اورشوكا متمالي فنكتيب وزيندر معلوم كيلئي آجتك ئەناايساسى رمت عامكىلىئ سواوزندگان نوچ يا عدت كوئى علىن كېينىنى علاو دېرىن جىلدو 1 كى

ات برولالت كرتام كرسوااساب مذكوره كر<del>ون ك</del> ت مین ترمت عامه کیلئے سوار زندگانی زوج اور عدت کی ورکوئی سبر موروننیت کیفی ہے ورانت بمبنی وارثیت کی فنی بین میں اور اشت ہی کی گفتی ہوئیدیش وجو وي وصب كروزه ركه لباجا ئالوادا موجا بّاسي يروانع خارجية لعظهوا انزمين الزمجر داتمام سفقبل يحسوا فبرضيت ليادا مرجاء تواثر فيضيت ليعنى عفاف عتاب مانع فارجى يعينه وفور ترحمت خداوندى لمحاظ منشقت أس انز كوظا مرنبين بوسطنة يتي كم فطلم مرزي كا عال من اورحال قباتشريف آوري رميضان مين زمين آسمان كافرق بيرومان يون نهر لأسل حكمهم موجودي ورندلازم آناك سوخبل رمضان اداميرمجسوب موجا تأكوظام طاليعني عث بانه كاروزه نركفناا وربطور مذكور يعنى عالمت سفيين رميف النثين بويكي نواب غور فرائيه لانورث فرمايا بحولا برشناا حذنبين فرمايا أألارته فينسى وجه بوعروم مبين فورلا تورث مين بباشاره سير كربهان بورتويية وميحينهين وارثون كي وارثيت در كابا اوربور وثبيت كوسيج نهوين كي بخزمه بال گرزنده بوگولب فرگ بواسكا مال كي ملك بين سينكا أسكه وا سكوبين يرببون كدنبون فاتل بون كدنبون غرض أسكى جائب صفت مورد نثيت بنبين ورأسكامال محل مرايث بئ نهين چه جائيكه كسيكه وارث بهوينه كي نونبت آسئه كيونكه مورسند لى موروثيت دارنؤن كى وارثيت سى الدات مقدم مرجيسي عبود طلق كى عبوديت لينى ده أ بونشا داستفاق عبادت برعباد كي عبادت سيمنفدم بالذات باكرينبونا توفرامين عى متل اورمعبودون کے استحقاق عبادت بنوتا مان موروشیت ومعبودیت انتزاعی جو

لأثن اورصد ورعبا دت مورث اورخداكي جانب ثابت موتى موالبت يونكاس صورت مين مورث ومعبود مفعول وراثث اورعبادتك للهنماة براوروقوغ فلربثيك صدوفعاس متاخريب اوربهلي يقنى وقوع الفعل عليه بجاودامتحقاق إوراقتفنا دصد ودهل صدودفعل سحالجرم بى يدبات كفتفى لعلق وراثنت كون چنزى سوده موت مور ۋے اور و ه بيشك وراثه اننت سيمقدم بساور فطر لبطام مفهم كوسوت وموروخيت مرادف نبون رمصدا اكى كلتى پيغوض لايؤرث بيرم بصدر مجهول بعني مبئى للمفعول بمعيم بي وقع علايفعل كي نفوين فالمفعو البعني بتنيذه قوءالفعاعليه كانفى سيكبونكهم الفعاكا عدم مصدرتبني للفاعل كي عدم كي فرع بهي جيسيانسكا وجود وتحقق أسكوجود وأ فمرء كي لغي كرتے اور درباب لفن آل لوگون كونر د دمين ڈالتے كيونكفرع كي لفي كو أبين بلكال كي نفى كهية يحسب وصل وفرع دو نونكي نفي بوجاتي اور نفظ مختصر مهتااو مبتى لابزنناأ طؤفر ماتؤ علاوه برين جمله ماتركناه صدفته بحي ماعتبار معنى حبب بهي صحيح بهوسكتا بهج كمتوكز ت بوجيانچ عنقريب واضح مهوجا کيڪا الغرض لالور حدٌ نفرانا خالي نكته يونبين إمل فيهم مجمه كئي مونك كه وه انشا المتدمي فرق بي ومعروض مواا و اس برصاف ظاہرہے کا منیا دبرستورزندہ ہیں کیونکہ عدم اقتضاء وقوع فعل در عارض ظاهربينيون كى نظرو نسئے سنور بي شال مت أنكى موت مين نرمال حيات بنين جانجا واضح موجا ليكاعلا وه برين ما تركماه صدفة جواس بات يرد لالت كرتاسي كهمتر وكمامنيا ره اسكوهنفى بزكركو نئ متصد ت بحى موسوق مستح ذوات امنيا بعليهم السلام اوركون موكالإنه

یت ما ترکناه وه زما ندترک براورترک اسجگهه بوجهموت تحقق بهو اتولاجرم وفت ترک زندہ ہونگے ادرائکی موت اُنکی حیات کی ساتر ہوگی مین پیر نہو گی جنانچانشا اللہ یہ بات آیندہ خوب آشکا راہوجائے گا سے کہ سوامل فہم برروش م النهب بلكومي كلجح ب كبونكه ضمون مبدلا بؤرث بؤكر كزنز يونكه ببال مانغ ترتب وتعلق ميروث بوا دمرلوجهء وض موت طامري حاكثني و پرده ثيني بول التصلهم اموال مين نصرف ومعذورا سلئه اسكى خرورت بهونى كاسبنه كاركن كوانزا كاجمع خرج بتلاجابئين غرض ضمون لايؤرث باعث بيان مانزكناه صدفتة اورما تركنا بتبيضمون لانورث كامحتاج اوربيه دولون فخلاايك ہے کہ جات ابنیا اگر انع ہے تو انع مورو خیت ابنیا ہے انع وراش لماعجت كامنيا اينية ابأؤا جداف كمنشر طبكأ ككية بادا جداد امنيار نهون فدارت بوكم وربيهجوا حاديث محجوبين فقط لفظ لانورث يراكتفاكيا بواورلا نرث جيسے زبان نـ داكٹر عوا ہے نہیں ٹریا یا تدامیواسطے نہ ٹریایا مواوراگر مابفرض فیہ لفظ لا نرٹ بھی حجیج ہو تواسکی و مجھز عايت لزم نيابين كفذوعطا مربعني دنيامين اولابلايي لينام وتودنيا بهي سهاوردينا بي نوليناجي نهين ابءض ييهحك ناظرين تحرير بذا يزيخونى واضح موكيا كدامور ثلا تدمذكوره خو حيوة مين توبين عوارض عامعين سينهين جوانسة استعلال حيات يرنادرست مو اورحب استدلال مجية واتواسكي كيارسش سهكه يداستدلال ني ب مالمي على مزاالقياس كاك

اندمیشکه بهان تووضع مالی سے وضع مقدم پراستدلال ہے بیکیونکر درست ہوگا الشہیل فہم تعلیل وحشت ناظرین کے لئے خلاصہ بواب خدشاول حروض محودہ ہے کہ بوجرانی ہو شدلال علوم كے جوبیہ اعتراض واجب ہوتا تھا کاستدلال نیمین وضع تالی منتج وضع مقدہ بحركيونكر مطلو معلق تابت موكاتوا سيحدو جواب مبوى اول توبيكه عدم انتاج لوج احمال عموم تابى ہے سو بہان بالبداہة معلوم ہے كدسوا رحیات امور ثلاثہ كيے لئے اور كولئ بب ہی بندیں مرونہو حیات ہی ہوگی اس صورت میں نابی کو عام تھی لیکن اسجگہدا یک خات امرمعين كعنى حيات مين خصر ہے دوسر سے يہ كة الى عام بي نہيں بينے ہرام امور ثلاث ميں سے حبات ہی کے سا فی مخصوص ہو میان عموم ہی نہیں کھیا ندیشہ ہواب لازم اوں ہو کہ خدشتا لی کا بوا بھی رقم کیجئے ناظر بن اوراق نیننظر ہوں گے جناب من عدم تو رمیٹ کا ہنوز محل نزاع ہونا ا ال آدبین ال چی سے کام ہے بیکیا کوپتھوڑی بات ہوکا ہل بنت کا پُرا ناعقیہہ جس عَلَمَا إِنْ تَعَالَمُقَتَى مِوجَائِهُ شِيعِهُ را ويريز آئِ تُوبال سے دوسرے شيعه کہانتا تين مانيج كرينكا دليز اكزبطور مناظره ناتمام رهكئ توكيا نقصان اوربيبت دليلين بين كجيه يار فتفاالله سنوك بالبنب لليدي ليل كي خرورت بونوسيني تورست الرسنوز فقل نزاء مين بلونا سلم بزنزاع دونسم كے ہوزین ایک نزاع عقول دوسادہ جسکو دھینگا ڈمینگی کئے ہیں سوسی چیز کے بیوستے نبویے مبن گرقسماول کا نزاع ہو توائس پیسی نئی براستدلال فابل سماعت نہو گا اور نه وه نزارع قابل سماعت نبو گا جنامجه امل فهم ریآشکارا هی مگرمیرهم امل فهم بیراشکارا هرکه**دل** ا دوسم کی مہوتی ہے عقلی باتقلی اور نقلی **کا قوت وضع**ف **باعتبارا حوال روات اورا تصال سن** ہوتاہی اگر را وی لیجھے سیچے حافظ ضابط فہیم ہون اور سنٹھسل ہو نوبا تفاق فریقین وہ ر<del>وایت</del> واحب القبول وكي اب مم لو چهت مين كروايت لا نورث ماتركذاه صدقة بهم صفت موصو بھانگار کے کیا سی اگر ابو مجرصہ ان ضی انتری نشیعوں کے نزدیک بُری میں اُوا کی بُرائی کی کہا دیا أبرمائمكم فدككاميراث مين ندينا بهجتب تومصا دره فاللمطلوب اوراكرغصب نيلافت س

يسحيمى واضح بهوجائيكا يهان اس ردوكد كى كنجايش نهبين براس قارفرتر ونیکی **نوب**ه دلیل ہے کہ ابو بکر خر<u>سے اہل عل وعقد نے بلکہ سوا داکھا ورون</u>۔ ، کی نوبت آتی اور *دوسر کے مفقو دہونیکی وجہ*یہ ہے کقبال تخ بن کمیا ملکه لوگون نے درماب تخلاف اُن پر حبر کمیا اور وہ جبر کرنے ما ما في مخيلات مجنونا ندكوليسي مقامات مين وستا ويزيزا نا ديوالؤن كاكام ہو مگرچونكه تواریخ المرمینت بوجه بدگها بن قابل استناد نہیں لازم بون بوكه اتصه ق يجيئُ أنكوتوالو بكرصديق رضي كام نهو فاروق رؤس بلكرست زياده براهى دولت بهو دونصارى د'ونؤن تفحے اور اسپر بھی خاڭ اليا ومهزعم شيعه مخالفت فرآن بيسواسكا حال رساله درجكو دفاق ہے كہ باہم موريد يكد مگر ہر! وركلام السرك المتدكى مخالفت كبيا مضربيه كلام الندجواع الممهين موجود بوده توانكي زريسه بين بياض عثمان سے إن كا فىكلينى كے مخالف ہوتر توسفا كشنتها -بيهم علوم موكاكه بدروايت روايات كافى كلبني سے دربار کم ہوگی زیادہ نہوگی اوراسے بھی جا ذیسے بڑی خمالفت کی وجانو ہی سے کہ آپٹے آپ کھ الى ئن لدناك لبايرتنى اوراً ية وورث موتی بود واخیر کی تیون سومیراث امبیا کا نبوت توظام سے رہی آیت اول وہ رسول است<sup>یام</sup>، ا در أيتون كو دولوتكوعام ہے اسليئا آپ جي اس حکمين داخل مونگ يوعم ۾ لانورث کمان پر ودوا فيركى أتيون سيميراث كأثبوت جب كال ہے کہ تخن نرث الارض ورعلیہا ہورج

والصلعمرده بي نهين ملكه زنده مين توسيرايت يوصيكم لترافع صيث لانوط ہمامور ترانه میں سوففط اُن دوباقی می راکتفاکرتے کہیں لیکن پیدو بھی کم نہیں اُنمیس سے مرایکہ حيات برد لالت كزيمين كافى وافى م<u>ے جيسے لورا</u> قتاب فقط افتاب برولالت كرمين مير كا ف ہے *بپرح*ب ایک لورآ فتا بسل آفتاب بن سکے توہیان میسے *دو*ہین کیکن ظاہر رجب حیات ان دوہی سے ملکہ انمین *سی مرایک سے نابت ہوگئی قو عدم آوریٹ کا* ثبوت آ ظام بهاوربيهي روش بهو گاكه روايت كانثوت اوراُسكي قوت كيماسي مين محصنهين اسكى سندى اچى مواگر كوائي آيت ياروايت محيد اُسكيم مندق مو توبيات در توات كافى ہے اول توبد بات قِابل الكالذين إن منكر بيعقل كالعنبا رنبين و ه انكاركر ينتھ أ کون ما نغے ہے سندمین دوانگشت کی زبان کافی ہے اس<u>لئے کلام ا</u>لم*یک سندیش کر*نی لازہ اول خدا وندريم قرآن مجيدى شان مين فرما تا ب مصدق كما بين يديسو مابين يديد تورسية بابقدين ببرحال ايكدوسرس كوتصديق كرناموحب عمرااد سرآیات نشابهات کے بعضے اکابر لئے یہی معنے کہے ہیں کدایک آیت دوسری آ سٹا بدا ورمطابق ہے چاکدایک میں ضمون ہود *وسری آیت کا مضمون اکثر حکہ* اسکامصد<del>ق</del> غر*ض بصدق لما بین بدیبه ب*ونا درباره بیان *اعتب*ار کلام النتر ندکور م<u>هوا س</u>ے سو حدیث لانورث بزعم شيعه وبحكوللربقيس على نفسه حضرت صديق اكبررة كو كأذب وكذاب حاننته مين بوجه كذب ه بهي بوتب بمي لوح تصديق آيات شعره بقا رنكام از دام طهر مادا منبارعلبهم لسلام بعربيروابت قابل اعتبار موكى مإن جعوثوابع بے دینون کی بات کو خلاف واقع ہونا لازم ہوتا توایک ابت بین تھی برایسی بات کوئی تا دان ہی کے توكجواكرايسي رقتان مخالف وافعهي بهواكرتين اورضعيف روايتين سحي مهوابئ كرتين نوروابانطيطية

واقعى كادريافت كركيةا صحاح سے زيادہ مہل موتا صحاح مين تو كنجاليش تردد مجئ تحى ضعاف مین تردد کومطمئن ہوجاتے ہوخرضعیف منفتے اُسکے فتیض کویقینی تحجہا کرتے بااینہمہ اگرالیسا ہوفا ت لالورث اورآبات شعرة بقابخ لوررواب ليون موتى علاقه برين خداوندكريم ارشاد فواتا هر واذاجارهم امرمن الاس والحوف اذاعوابه و لوروده الىالس**ول داي اولى الامنهم معاليذ برنسية نبط**ونه ننهم المخر بياستنا طيغوداس بات يرزلا كتابه كدسوا بقوت سنداعنها رروابيت كمايك يبهى صورت وكيفل بيواسطكسي لعرك يابواط اخبار صحيحه كحائسكي قصديق كرمياليسي بيرآيت ان جاءكم فاستى بنبافونبنيو اإسي بات بردلا رتی ہے کیونکتیبین بھی ہو کہ مضمون خبر کوعقانسلیم کرنے ور نہ مضمون ریستہ ہزار کی خبری بھی اضح نهين بوتا مروون قطعات كيعنى اوراستوا رعلى العرش كي حقيقت اور ديدار خلازيم لى كيفيت باوجوداس تواترقرا بي كي آجنك ندكهلي بالجياجس فبركي مصدق عقل يالقل بهوأ وق بهي محبهنا جاسبئيهٔ اگرچهاُ سکے راوی ضعیف ہی کبون نہون اوراب ناک بھي محبور مينتآ ہو توابسی بھی رہنچے رٹرین مگر تاہم اتمام محت کے لیے ایک شال معروض ہے کہ اگر دو تحت جھی کے بہرے بکا یک اپنی شنوائی کا دعوی *گرین اور*ایک <del>دو س</del>ری انٹین کرین تو ہ يالا كمه بار كلمطيبية كو تواب بروعده خفرت مجاسيفدر كليه نبو آيجا پرُمْ إبوا تساأسكي والده ك*ي موح* شامرحنداجى أسسه كجاسكا ذكرنبين كميانها واوسكوسروريا باأس حزن نوشى كى علت بوتي تواسنے ماكمين البني والدہ كوحنت مين ديكي تا ہون اسپر آبني فرما يا ك الرفحان كحدمكا شفه كم صحت عدميث معلوم ومعلوم بوئ اور مدميث مذكور كي محت أسكر مكاشف سے علوم ہوئی سے یو عدیث معلوم باعتبار سندنوننعیف تنی رپیطریق مذکوراً سکی حت شکشف کو لی

سيطرح حديث لاوزث كواكر صحيح بمجه يليح توكيا نقصان بوسكا شعذمين توتمال خ توايات وروايات محيمه وتودمين اورحكايت مذكوره ميل فتما فضع موتوم ضداسكا ومعي مونامهم معاكيه مخالف نبين كيونكه شال من وفرض معي كامديجانا وكرنام مواسم بكرك كى بات سىراه براً ما تومعلوم اسنام سيداً تكيمة في من الثي اور كمرائبي كا اندُستُه بم السليرُ الكي فهم ك موافق ر اادمی لیسی بات کے کائن دو نوکی بات کے مؤرم ہو تو جیسے اُن دوکی خبرتبہ رسے کی بات کی بدق ب<sub>و</sub>استنسیرے کی خبراُن دو کی خبر کی موید ہو گیالیسی ہی ما فادسلامت جبدا ورخافت ں کا رازواج مطہات توصیت لانورٹ کی مصبر تی اور بیر صربیت اُن دونوں کے ماخذ کی سوید ہوئی غرض ذکر عدمیث لالوزت جیسے اہل تق کے حق میں تنبیت مدعا ہومخالف ومنکر کے لڑیمبی ہوم ينفدر مانگزا بوعلاوه بربن ميرايك حدميث اگرشيع فكوسلونهين توزيهي اورايسي ويتاين وآبينه ببن كه ندمران كي آبيو نكه خالف نكسي اورآبيت كيمعارض بيرباا بنهمه درمارها ثا مِيات مويدانين وايك تووه روايت مرجب كالمصل بير كريس<u>ن</u>م توگوبااُ<u>سنے جیتے جی میری زیارت کی الم ضم پر</u>دوشن مو گاکیؤخ اس کلام و تسکیر خاطر زیشتا قا<sup>لن</sup> دیدارسروردین پوچ کھفیدی آکی زبارت پیچوم رہیموانع خارجی کے باعث کنے بلیے ہاآ کیے بعداس عالم مین آئے کسکیر جھیم متصور سوکر آپ زندہ ہوا محبان ایمانی کو ملافات کس بردہ بھی كافى بترائكهمو ننسة نديكهانسهى عب التدابن الم مكتوم كوجؤا بيناتص باوجود محرومي ديدار إون نهيرلج سكتة كديدار يخوج رببيدة وسري وه روايت جبحا يضمون كرجيني بحكيا اوميرى زيارت كمى تؤأين مجهرجفا كي نيستروه روايتين جينسے امبنياء كاقبور مين نماز يرسنا ثابت ہوتا ہو تو تصور ترور وسفط ليسلام كابالحصوص قبرمين نمار برمنا ثابت موماس - يانجوي معراج روایت حس سے ابنیار گذشته کا رسول المد صلے الد علیه والدوسلم کے بیجیے مر بِرِّمِهِنا اور یه ترتیب معلوم آسمالون مین اُن سے طاقات **کامِونا اُبت مِونا ہوان روا با**ت

ادملكر متواز بنجاتيين بهان توثقا وأوكه فكرم وابكاوجو سرواز داجامهاتهم كے دولوجلو مدى جدى كى حيات رائيري والون كوتوكنجاليزانكا ، ذال نعره كمرا مان بوديجااُسكى را ه برلا كيموافق بحى بشهادت وان العليهن وأيك والكياميات رشفرع نهد سعجها ملأكاكامها إئز ركعا بواكرعلت ممانعت نكاح حيات ببوتي تومه نوله بهاكي كتيصيص تفي مدخوله بها پدخوله برا دوبؤ کا نکاح امیتونکوحرام موتاالغرض خیال صاحب رسا مرابع استان میشود. مذكوره مناكف تباع يحابض لتنهم عدق غيهم معلم موتابرا سلك يسيدان عرض وانبركهما لاافم

ت كاح از وإج مطهرات اگرحيات سرور كالنات علايصلوة واج مطهرات کے امہات ہونے پر تنفرع ہے نوامہات ہو نااز واج مطهرات کا آبا ائص نبوي متعلقهٔ باب نكاح ميون كه نهون أكرغور وم بوتيين بوموجب دوام وبقا وانتمرار حيات سردر كالنات علايصلوة اہ قصو دمین ادم اُدم رَسُکنااپنی کمفہی کی دلیل ہوتی ہے اور لمه لون من سے ایک کی وجدار تباط بھی اگر سکشف لولون کی وجارتباط بھی معلوم ہوجاتی ہے اور ونکوچہو *رُکرعنان غربی*ت بنام خ ات كى طرف موارتا بون كرآيك تمام ہات ہونا ہویاا ورکی<sub>س</sub>باسی بات پرمتفرع ہیں کا کی حمات قا**ل** . الانفكاك نهين سواكر شفدين. بات پورجی ہاتھ سےنہیں ہاتی بلکہ بیات بنوی اور بھی مذلل ہوجا ہ منات بوناأنكاكمال ذاتى نهين وريذيه عكم ترمين فبل كاح بنوى عبي ببونا سے بیدا ہوئے ہون گراماتہ جانتہ بونے کا بوت بیلی فقطاتني كدوالدوا نكلتا سے غرض ایک بغوع كا افتقاق وجو دنجى والد كى جانب ہوتا ہو فقط توسط محض نہيں يا '

مگرانشها بول**رمین کیفیرق نظرنه**ین آنا ت بونرالي مي ہے وجود بطور مذكوريس بسكيفيت توسط كوأسمين كجرفيل نهبين ببى وجربو كهتمام اصول كو وريكيون نهون أباروامهات كبتي بنغرض كيفيت توسط كوالوت مين كجرفنط نهد يساته ايك بغء كالنشقان وجود بهي جاسئية كمرتوسط مع الانشقاق سوا واسطِ في الع طبین نظرمین آ اکیونکہ سوا۔ واسطر فی العروض کے خارجیا ت بی گری تو واط فيالثبوت بوأسكى دونوقيهمون مدن يدبات نهبين أسكل كضهم جوحركت مبن مخصرت مناخجانشاة واضح ہو جائيگا وہ نومن وجہ متول اورمن وجہ مُعِد ہو تی ہے شلا حرکت و ۔ لئے مُعِداورنفس سیاہی کیے قامن موصل الیالقرطاس ہواورد ک<sup>و</sup> کا تب کفکم وسیامی کرفتی مین فقط مول ہجاور یہی لەنەركت تركت پخشق موتى ہے نەترون تركت بى نەتركت كانتر متبنشق مروتے ہین سو دربارہ عروض بين كجييزض ومعروض واسطعي دوتسم كرمو زمين اكي طرفى العروض واسطرفح للعروض مين تووه وصف كدجيك ءوض كيلئے مع كوداسطه كي خروري بلكه خاص مني صد بومعروض كوعارض برا ولأ النات تو واسطه كرائي بو

يف بوتا ہو وراسکی بدہروتی ہو کہ صف ینے کورہ واسطہ کی صفحت الق اہیا ہے ہو اُس وانفکاک کا احمال نہیں ہوتا جو یون کہا جا کو کہ واسطہ سے منفاک ہو کرسم باته فائم وكئي ببليواسط كيساتنه فإئم تقى وروه موصوف تفااب ئے ساتھ قائم ہراور و موصوب ہوگیا بلکھیشہ وہ واسطیسی کے ساتھ قائم بنتی ہوا و وف سنابه ما جس ظام اورُقل نلطبين لوجا قتران صفت مذكوره بالمعروض حوّو تتعدى اور دم الفعال كه زمانه و قوغ عل ورو توع صفت بهوتا بهيه اورو قوع افعال ستعديير كو الزم كرك صفت متعد بيفعول كعسائه مقرن مويون مي ادراك كرتي م كمعروض ول مين واسطنكي ضرورت بهوتي بربرزني واسطه كوثق من لأنو وتی ہے پرسے بصطلاح نحاۃ لازم نہیں ہوتی منعدی ہوتی ہے واسطہ اُسکے لئے فاعل اور معروض س كدور فقيفت آفاكي ساتقة فائم واگرد رود يوار بااشجار وزمير فيكه بِ مِلقَع ہِوتُواُس سِ مَنفَكِن مِوجا مَا إِن ا كِتْ م كااقتران نبين دغيرہ كے ساتھ بھي عُال ہ<del>وجا آا</del> ن نبویه نبوتو وقوع اورتعدی هی کیونگر بومالجملیسے اورآفیاب عین وقت تعدی اتسقائم معلوم موتا بوليسيهي مرداسطه فيالعروض كوفهال يئے باقى رہى يەلبات كەنۇرآفتاب لازم ماہيات افتانېيىن ملكازم وجودخارجى بى مجرموا فوج فی العروض کیونگر کہنے سواسکا ہوا <del>ہے</del> کہ واقعی درمارہ تنویرار ص روض حقيقينهين اوركيونكرم والام وجود خارجي وصف عرضي مبؤنامي بابين وصدكه مرما لے کوئی نگونی ما بالذات جاہے وہ ہو داورون کا دست نگراور در محتاج موتام واسطه في العروض فيفي ومي مونا بردور باره صفت منا كامتاج نهومثال فآب ونورارض مين أكرأس نؤر مندمج فيحبلتم س كوسبكوخالة حفيقي صم آفتاب كرسا تهلانم كرماير واسطر في العروض عقيقي كئة توزيباب واقعى وه شعاين ج

بهومختي بين اگزئكتي مين توامسي لؤرمند مج سنة كلتي بين لورصاد موتي بين توانسي ب وليه سروكارنهين إن أكر خيقت افيّاب فقط لوريم م قدرت كالمه خداوند<sup>ا</sup>ي نے اسيكو كول كره كى تكل بنا ديا ہو نو بيرا فتاب ہ*ى واسط* فى العرف *طي*نا یز دیک کیستبعدنہیں خاصراُن لوگون کے طور پر ہوشعاء ونکو جسکرنتی ربطام دیکینے وقعرفیے ہم شعاء ن ریسرا پامطابق آئی ہوا در منکرون کے پاس انکار کی کو دیمجیز بسي نهين حبيكا أنكار نهو سكا وركوني دليل ليبين بسرج كاجواب بن ندآك مگرنة مهر إسائح فنيؤسه وئی طلب نداس بات کے بطلان سے کیبہ ہمارانفضان جواسکی تحفیق میں رد وکد کیجئے گراسقد ر لهدينا ضروره كتفيفت آفناب اگر نوجهم بوكى تو نورانيت اورمنو ربيت دو نواسكے لوائع ما ميرسي ببونكه بير يؤركو بابينعني لازم وجو دخارجي كهنا قابل شنوانئ نهو كابهرجال واسطه في العروض عقيقي وہی ہونا ہے بوصفت عارضه مروض کے صول میں کسی ور کامخناج نہود ریہ نہ واسطہ نی العروش بجانري كهيئ فتيفى بذكيئي جيسة أئية قلعي كروه كواسطرح آفتاب كيساسنة كيجي كذبك نبيج كالتفابلسي باس کی دیوار کے ساتھ بھی مثلاا ہو حال رہے تواس صورت میں لاہم جیسے <sup>و</sup> ہ اُنہنہ آفتا <del>ہے</del> نور کو ليكا ويسيبي ولوارمذ كوركوبهي أس يؤرمين سوكيمه فكرد ليكا سونظرظا مربيآ مكبيذ ديواسك حق مين واسط فى العروض ہے اور غورسى دِ يَلِينَيْ نو واسط فى التبوت ہوجيا نچە بعداستاع سقيح حقيقت واسط فى التبوت انشاءامتدبه بات ثبوت كويُهنِج ماليكي غرض آمدُينه صورت مرفوسهين واسطر في العروض مجازي بمطمُّ فالعوض تقى توقر فقاب سے يا نورآفتاب واگر نور كوأك ساتة قام كي كاورآفتاب كو نورجهم نکیئے اور پر بھی نہی و ہ نور ہوزمین سے ملاصق ہے اور حیکے انتصاق اور آنصال سے زمین منور لوم ہوتی ہے زمین کی نورانیت کے لئے واسطہ فی العروض ہو وہ بذات نود سنورہرا ورزی<sup>ن</sup> أسك واسطرسے منورہے غرض صفت تنویرا وراؤرانیت اُس پؤرکے ہی میں تولازم ماہیستے، اویاُسکاکوئی انکاربھی نہیں کرسکتاا وِرزمین کے حق میں صفت مذکورہ عرض مفار ق ہے پنانچنظامرہےجب بیدبات نو بختق ہوگئ اور واسطر فی العروض کے چی میں صفت متوسطیمها

كيهى من عرض واسطرى حق من مالذات فاعل موتا ومعروض معول توبه بات آپ مجبه مرنباً کی موگی کرمحکوم عابیقیقی و ه قط . به بات بھی معلوم ہوگئی ہوگی کرمحکوم علیقینقی وہی ہے جو موصوف بالذات ہواور ب يزبيجي هركوني مجمدكيا مهو كاكدواسطه في العروض خفيفي درباره وحوو كهيئي يأكسي اورصفه *ے اور کو ای نہیں آخراینے وجود کا حا*ل کون تنہیں مانتاکہ عرضی ہیے ذاتی ننہیں ور نہ ہمیشہ سے ہوتا ا ورہمیشہ رہتا عجیب غ احتیاج ہی کیون ہمارے نام لگتاا ورجبہ جودع ضی ہے توصفات بنمامها يبلے وضی ہونگی اوراس تقربہت کیفیت ارنباط عالم بھی اینے فالق کے ساتھ ملوم موكبا كدسواأ سيكيا وركسيكواكر واسطه فيالع وض كنتربين أو وسط فيهاخانق سے اول وہي لبتا ہے اور سواا مسکے اور ون کا شترك مبونا ہےاور نیز بدیھی تعجبہ بین اگها ہو كا كہ عظم اورعده علت بهی ہے کہ وہ تو دخلا کُن کے لئے وار رابسامحس كون موكاكه تمام كمالات ابينے كم اوربظامرا بينانام كباقى نركھے دديكيئے من مير كو ديكہتے ہيں''۔ ت وجود باوجو دیکه عارض اورستعار اورعطاکردهٔ پرور د کارسین اُسی کی طرف سيكا حاشه وقت اوراك يون نهين كهتاكه به وجودا وربير ، عقل راز آشناکها کرے سواگر کوئی کسی کے وجود کا وا سطہ فےالعروض مجازی

توبعد خداوند ذو الجلال أسكر حقوق كوسجبنا جاسي سبحان الته درباره احس مهين اگركو في نظير خداوندي ہے تو واسطہ فے العروض ہے مگر ظاہر ہے كہ خداونداكم ہونیکی وجہی ہے کہ وجو دا ور کمالات وجو دخلائتی اُ سکی ڈات کے ساتھ قائم ا باخترقا ئمنهين وه فقط شركك تتفاع مين عبيسا استعاره مين بوتا ہے تواس صورت مین جبکا واسطہ فے العروض ہونا ہماری نسبت نابت ہو گارنی وساطت کے موافق ہمارامالاً ہوگارہا واسطرفےالنبوٹ اُسکی حقیقت اس بے تنیقت کے نزدیک بیہ سے کہ بیہ واسط<sup>ر</sup>ت عارضهم وضمن ثنل واسطرفي العروض معروض كالنربك نهوا كرمعر وض كالشربك ببوكأ نومج طرفيالنبوت نهوكا واسطرفي العروض بهو كاكبيونكه ننركت يون نوستصور نببن كدوصف تتو فی*شاسطه اورذ و واسطه و و*لون من مالزات مهوکیونکه به بات بی<u>له م</u>خفق مهوحکی <del>س</del>ی*ز کصفات ذا*نبر ﯩﺎﺋ*ﯜﻛﻰ ﮔﻨﺎﻳﯩﻦ ﻧﯧﻴ*ﻦ ﺑﻮﻧﻰ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﻦ ﺗﯧﻨﺎﺍﻧ<u>ﻜﯩ</u>ݗﻘﻖﻣﯩﻲ ﻛﺎﻧﻰ ﺑﻮﻧﻰ ﺑ*ﯧﺮ ﺑﯧﺮ ﺳ*ﺎﻟ نت ایک مین دانی بوگی نو د وسترمین عضی بوگی سو به بعینه واسطه صورت مهج يا دو نؤنين عرضي مبوكي جيب واسطه في العروض غيرتقيفي كي صورت مين حوضًا معلق بوكالبكر مخفى نهو كاكسى كلى كيرصة واحديب شترك بونا ووطرحهما واس كلى اورا سوصف متوسط فيه كاكو ائ حصد بيو تيليے حركت مفتاح وقاروغ ہے دوستے ہر کائس کلی اور اُس وصف کا مصد تو نہو ہرائس وصف سحاور طرسي نہواعنی اُسکا کو بی حدایہ کوعارض نہوجیتے رنگر پر کٹرے کیلئے بندونيل مع يرخود موصوت برناك مبنه ونبل نهدن اوراكر بالفرخوح ا سانزمه صوف بيونا فر مين كهمة خل نركهتا بوطيية فرض يحيح كو في شخص حالت رفيّا رمين اينوانهه كي لكر مي كم دیتا جاز توظامرے کہ انہ مگولامی کے جکرکے لئے واسطرے پر حرکت دست کو جو اوجہ رفتا

لتين كحيه واخلت نندن لان لاتفركي دور تقدر مخفق مهوميكا تواب إيك اوركذارش بوكه واسطه فى الثبوت كأفيسم افرا بطافيه كاايك مصد بونحصر حركت بهي من معلوم بوتي و وجوا وصوف بالذات عني واس بانتقال مروريريه يجى علوم مبو كاكه درص بيتركت محال مونا برتوحيار ناجا رحركت واسطرفى العروش مروض كى ضرورت يژنى ہے كيونكه وجود مابالعرض لو وجود مابالذ ى داسطە كى مختاج نېدىن ہوتى جىيسے د مہوان خود حركت كر نا ہواو<sup>ر</sup> معروض كبهي خورتتحرك ببوتا بواوروا یے کبدڑ کے نیل کے ماٹ مین گرنے کا فضیتہ ورہے اور کیھاس ح وه ضرور ہے محرکات جہمانی کوتحد دحرکت اور اپنے متحرک ہونکا ہزود وكن وار ورت ہوتی ہے تواُسکی حرکت کی بھی حاجت ہوتی ہے ہے کبھی زنگ کوکٹرے برحیٹر کتا ہے بہرحال زنگر نز نو دبھی حم ت کبھی فیزک اوراُسکی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے اگر متحرک مقص وناعروض من ريحارسيا ن معروض بھی ہوچکی ہن محرک کی ضرورت نہیں ہوتی حب بیمحقق ہوجیکا کی حر مین بغرض انتقال حرکت کی ضرورت ہو تواتناا ورمجی یا دکرلینا جا ہے کہ اوصا منسمتھ مين برآن وزمان مين ايك مداحسة عرض كوعارض موما بركيونكه نابتات اور تتجدو است ورقارالذات اورغيرفارالذات مين مابيالامتيا ندففط يهي بوكيتجدوات مين مرآن برفجزد جديد ببيدا موتا جانا ہوا ور ثابتاب مین وہی صداول برابرستمر طلآ تاہم علی مزاالقیا مرضم خط آن دا عدمین حرکت کاایک مصدعا رض نہیں ہوسکتا کیونکہ میسے حرکت کے تحد داعنی محدو ہ<u>ونیکے لئے اورا ُسک</u>نشخص *اورنعین کے لیئے زہا نہ کی حاجت ہے ایسے ہی س*سا منٹ کی ج : *هرورت بی سواح*سام مین مسافت بهی چیزاور **یکان سےاور خارج مین وجود کسی چیز کا**۔ تنجد دا ورشخند متصورتهن نوبا بضرور مرتبهم كى حركت محدودا وشخص مو كى اور بوجة تباين امکنهٔ صص حرکات نو دمتبائن بهونگهاس صورت مین ایسا *واسطه جواز قسیمقصو دیمی ب*لو*و* عين حصدعا رض بھی موسوا مرکت کے منصور نہیں اس صورت میں سوال نشکعم کی ویہ جوبوجه ابوت روحاني سلم بروعكي ميه نطع نطراسكي كانشقان مركور الصدر مفقودي ال ار ب مین نوداخل ہوئی نہیں سکتی کون نہیں جانیا لاک کا وجود باجو دینہ اقسم حرکات ہو ندارواح مونیین از فسم در کات بال گرد دنو جمه جو دار قسم حرکات **بو نے نویہ مات قابل ا**نکار نیم کی مہا رى مركت اگرمنشنى نهين نوا يكت م كالفرع تو بي جيه نولد سے مجاز اتعبك طرف الثبوت كي منه آني السكا عال يبليه بمعلوم موحباكه الرائسكي ضرورت بوك ہے زوبغرض لیسال حرکت صرورت ہوتی ہی جو وقوع اور عروض کے لیے ضرور ہی جیسے رنگ کی وساطت کے دیکہنے سے داضح ہم بذات خو د خروری نہیں بعنی نہ خوا ہ مخواہ وصول مُس مو قوف ہے کیونا کہبی وصول ہے موسل بھی ہونا ہے اور نگفش تحقق عارض کیلئے اُسکی فرورت کیونکه درباره عارض ببل معروض مودیا ہے که وه واسطه فی العروض کالازه اهبيت بونا وربيبيت ديرموني واضع موجاع كدلوازم ماسيت كيحقق من ماهيت تنفي كافى مونى يؤكيكي وساطت اور نوسط كي كنجاييث نهمين موتى نخرغ قسم فاني واسطه في الشبوت مو ا موضی موتی ہے سوالے اُسکو کرد خل نہدن نہ وجو دعارض کی سومتولد مہونہ وجو دمع وضع خوا مخاه مول موبهرأسكي طرت نولد كانتساب قريب قلج كرنهبين مإن يصالع وصول حركت واسط

باطت نبوتى ونهين كودي سي قسم واسطر في النبوت كي ليجيهُ مونهوور كحه كون نهين وإنتاا ورييك ببى واضح بهوتيكا ببوكه عارض قطع نظرعروض ورمعروض سولارهم . في العروض بوتا ہوا ور لازم ما ہيت وہي ہے جي<u>ئے ت</u>حقق مين ماہيت کا في ہو *پو*او كانام وكيونكانشقاق مذكور بهان بخوبي موجود ہے ہان كو نامجنى لاأستى سمين تكرار كر كوكو رض كاكام بوارواح جوامر بين جوام بين عروض كهان جو واسط هروض نبسه اكو دئرنهين وراكرسي عذ رض مو گانو پیرتوم رکون مو گاہان بالعرض کا اطلاق جوم ریمال موتا تومیرا کہنا

ن نېدن جانما که فصول جوام اگرچوام بېن تو با لعرض مېن علا وه برېن کو دي حبا وعوارض شخص بنبين مويتها ورشخصات كوصدق لازم بمحاس ص ات برجمول ہوگاکیونکہ نصادی طرفین ہی سے ہو ناہجا س ننخصا يجملءوضى بمي موكا جسكي نباأسي ضمون بالعرض بريسير <u> جوا<del>ب تي</del>م</u> کاگريهان توسطانهين تو**موافق ا**صطلاح قديم ديکها تووا رم نوسط باعتبار لعت خوب مطابق واقع نبإ بالازم ابهيت جوما الرمعروض كوعارض بوتام وتوبا ينمعني بواسطه اسهيت عارض بنبن بوتاكه الهيب لازم أور کے وسطیبن واقع ہو کون نہیں جانتا کہ ا ہمیت مقدم ہے وسطومین ہو تو لازم ہوا ان اتنی بایشهلم که واسطه فی العروخ اعنی ماهیت معلومه جنبک معروض کے لازم كاموجود مطلق سيستفيد مبونا بباستفاده مابهيت متصور نهير إنكاا طلان الرصجيحة تواس بهجيدان كالطلاق بمقصيح بهواوراكر تحفق عروض ورتمائزا مورنلانه بطور مذكوراب مك بهى فرينشين زمين بوا نوا وريتيجه برنظ ظاهربين كوبالا يرطان ركهيهٔ لازم خودمستلزم ووخ ہے برانضا ف مُسرط ہے مجکوند بلیئے میری بات کودیکہئے حادث کو اپنے تحفیٰ میں ولاوبالذات اكرخرورت بهخوكل تمين تبزكي ضرورت بمو فاعل اعنى واسطه في العروض اوروقوع اعنى محالج ل سواائكے بوكچه برا گرخرورات مین سے ہم نوانهدر كے منمہ حادث كوفاعل كى خرورت توطام برب وقوع اورمحل وقوع اگرانكى ضرورت نهو تويون كهوعالم فديم بي رماحادث كهنه كي كبيا ضرورت م كيونكيجب فاعل حقيقي خداوندا كبرمبيرااوس فاعل كيسا تفرقيام فعل معنى الإفبعل ضرور بواس الخاكه وه أسكه لوازم ماسيت مين سع ہوا<sub>، ک</sub>یانچه کررسه کررروش ہوئیا ہوتو پر بخر قدم اور کیا احتمال ہو ہم حال فرق اور **جا**و قوع کی مادن کو بانضرور خرورت ہوعلا وہ برین جیسے قیس وجود فاعل کی جانب سی ماصل<del> ہو ہے</del>

<u> تشخص اورتشکل اورتصورمحل وقوع کاطفیل مبوتا ہے مثنال کی ضرور ت ۔</u> پیراہ میں اور میں اور میں میں میں اور می شعاع آفماب كاوجو داكرافهاب كافيض مؤ توبية تثليث وتربيع وغيره وجصحن خالون كئ بن ظرآتی ہے من خانون کا طفیل ہے مگر سیاا وقات محل وقوع مح ملوم نهين موسكتاا وركهين بزات نو د مررك ومحسوس مونا هوا درغورس وسيكيئ توكهر بيط وسنهين موتااحساس مونا بوتوعوارض مي كاموتا وأكرامسام كامحل توع جومكان ا *در تر* کا ت کامحل و قوع جوزمان ہو ہے ہوس آئی ہیں ہوتے ایسیم ہوسواد و سیاض کا تھل و قوع ہے اورصبكينبت ومم غلط كارسيج زياره احساس كالمدعى بشهاسواا يسكركأك موارض كوثة **ياض ۋىمكل وصورت ونرمى د**ىختى ۋىنقى ونزى دگرى وسردى ادراكه كرلىيا اورك بعونا وغرض مبرحادث كومحل مواديث كي مغرورت وجهكوكهي ممل وقوع ونبيركم بيمفعول وركهد منبفعل كهابهو سدبيط فوع بي جهينية موثس بوئا بوا ورجواسبروافع بولا ېوگا آس مين کو نی موجوم رمويا يرض دوح مومامېم مان په رښرين نماوق نهوندين فديم مېټوندلغ، تزرالتي ميرسے منه پر مارنی تھی گراہال سلام کا بیقد کورنہیں کہ ایکے صدوث سی انکار کریں او ہ کی جو چاہے سو مکے گوشت خردندان سگ اس نقربر کے ابعد کو ٹی بہت سی بہت جبر ک<sup>ا</sup> برو **ہو توباینو جرمو کہ جومراور جوانسام ج<sub>وم</sub>ر بریشل ارواح واجسام عروض سیستغنی بین اورانکوهی** عومض كي خرورت ہو بي تو بعر توم ري كيا ہو ذي عرض كه وجو سرنه كهو ريفة يقت فينا سان معانى سىج جانتے **ہو**ن کے کرمیری عرض اور پہلونکا ارتشاد باہم سنعارض نہیں اپنی جدی اصطلاح ہے انكاارشادتوبني اس بات برب كرمبكوه ومركبته بن أسكواي تحقق مين فقط ايك مل وتوع كى خرورت ہے اوركسى كى نہين بچروہ اپنى اصطلاح مين اس ارنباط كو جوعل كے بالدمهوتا ميءوض اوروقوع سے تعبیر نبین کرتے بخلان عرض کے کدائسکوا یے محقق میں ایک توجوم کی ضرورت ہے جوا سکامحل د قوع ہوتا ہے اوراُ سکے ساتھ ج

رنباط ہوتا ہے اسکوءوض سے تعبیر کرتے ہیں دوسرے بوہر کے محل و قوع کی حاجت درمیری عرض بیہ که احتیاج محل وقوع سے کوئی خان نہیں جو ہر ہویا عرض اوراحتیاج ا سيكوسوا خدا ونداكركه بوبرهيقي نهين كهرسكنة بإن أسكى نسبت جوم ركاا طلاق معنى ن الغير طبنا كيئ بجاب يون كوني اصطلاح كامقادك ياند كاور غورس ويكيئ أو و بھی جو ہر کو جو ہر لوجدا سنعنا ہی کہتے ہیں بوجدا مکان نہیں کہتے ورینہ وض بھی جوہر ہونا علین عرض کوعرض بباعث احتیاث کہتے ہیں بوجہ امکان نہیں کہتے ور نہ بوہر بھی عرض ہونا آو بيهي ظاهريه كدبو مربت وعرضيت مير مثل احتياج واستغنا رابهم تقامل ہے تقابل تضاد كهوما أتقابل عدم وملكا وربيحبي ظاهرم كمشقابلين وحداني الذات موتي مين ورندا يكتسبت سوب البدما د ومنسوب لازم آمین گے کیونگر تقابل بھی ایک نسب ب صورت مين فقطاستغنااوراحتياج پرمدار جومريت وعرضيت بو كامكان وغيره مفهومات مقترنه كوائس سے تجیہ سرو کارمنیں لیکن ظاہر سے کاستغنا، نا م بجزوا حب جل شا منهومصداق وجو دہے اورکسی کونضیب نہیں علاوہ برین ذاتیات جواٰمر کواُگرا یا ے کی کھید صاحبت نہدیں تواقتران ونرکبیب کیون ہے فعل عبث خدا کی فنہ ہین باابنہمہ بھراً ہیات محصّلکس کو کہوگے بلکہ اسیت مصنوعہ کمنا بھی زیبا نہیں ٰل سے سریراگر منبتا ہے تو خالی منفعت سے نہیں ہوتاا ور بھروہ منفعت الیہے ہے له باوبو دخصل قطعات خشب هرقطعة ترتب منفعت سريرمين جو درحقيقت سبهي قطعات ت ہے دوسرے قطع کا محتاج ہے بجزاسکے کہ ہر ذاتی اپنے تقرر اور و قوع او<sup>ر</sup> ظہ<sub>و</sub>راورترتب منفعت مین دوسرے ذاتی کامتاج ہے اور کو ا<sup>ب</sup>ی وجنر کبب کی نہین غزخ بنظر فالرايكد وسرم كامحل وتوع ہے بيربات بھي توخدا ہي مين ہے كداسكومحال قوع کی ماجت نہیں گرچیسا خدا وند کریم بنات خومتنغنی ہے ایک ذاتی د وسرمے ذاتی ہے لمكرغني اوستفني بهوجاتي باوريداستغنا ركمتسب ومركهلا تاسب وسنه دريضيقت اس

احتیاج کامپوناتوقابل! نکارہی نہیں عنی تمام ماہیت اگر فائم ہن توخدا کی زات کے ساتھ رین توانکے لئے کوئی نہ کوئی محل و توع ضرور ہوگا سو کواسکی حقیقت سی مم واقعت ہم ولأطرب بحقق ہے غامین ہےاور ترکات کاظرف تحقق زمان ارواح کاظرف تحقق بھی کولی اور ہی ہوسوائہ للوم بوكآيت البني اولي كى طرف راجع سرا وربيهي معلوم ہے كەغرغرفهلى اورسق <u>تان برجوالمدّواليوم الأخروذ كرالمه كثيرا اوريه بان عقل كو يبل سومعلوم و كم كما ك</u> بات کی تکلیف حب کا او ہ ہی سکلف مین نہوغداکیطرف متصور نہیں مان معذَّ *در تعا*كون نهير. ڄانتا كەكان ئے آنكېه كاكام نهين مېوسكتا ا<u>سل</u>ے خرور م**بواك**ان باجزوم وسكا تنقضا رجهلي عبادت ببواوريه بمي ظامر سي كدمصداق لفظة اگر ہوگا تو وہی جزوم و گاکیونکہ عبادت اعنی الفیا د باطن اور خصنوع وخننوع قلبی کے لئے ایما ضرورہے اورعبادت معنی مٰدکورایمان کی لازم ماہیے جبمیں ایان مہو گا بالضرور و قت : صدورا حكام منقادمو كاورنه موس نهو كااس سورت مين بشهادت رجرع ضميرا مهانم

ایتون سے ناہت ہوناہ کسی قسم خاص کی بالوں کے۔ نى خلق (ورگونى حال اوركونى عمل ك**بون نهوسب** مي*ن اقتدا*ن ئے اطلاق ہی ہے اور نیزسب کے نز دیک سلم بھی ہی ہے مگرظام انحاءعیا وت ہے تواس صورت مین لازم ہے کدر لممين سواسے أس تزركة سبكا مفتضاء إصلى عبا دت ہوا ورابسا جزنہوج ومخالف بوجيسيه ارلع عناصرابهم تنخالف الانروالافنفذ ورمذكور ببونبو كانولا ترم عص ت تنبیدلازم ہے مگر *و نکتنبی طبیب ع*ناب دشمن کے ہمرنگ ہوتی ہے نو**ی** ہے حق میں بوجب جیرا نی ہوجاتی ہے گراس طرف دیکہا تومقت بى آوم كومخلف ياياليك كالمقنضار لحبع دوسرس كينقنضا بطبع سهملتا نديكهاندريا بان اقتضا ب ندر ماره گذاه وطامعیشت مرکبیکارنگ جدای دُمهنگ جدا نه نيه مين موافق ندرسول صلتم كيرمطابن در ندامرانناع ى كى كمياحاجت بتمي كورو عده مجبوبية اور

باخرورت تقيى أكونز فرانجاح مطلب طبعي كداس رورت بهي تعني توخود بخو د بمقتضا ئے طبع سب بنی دم کا رہندا تباع مہواکہ ت طنبالع طبييت واحده كا توكام نهين لابرم طبائع مخت واشخاعه مختلفه أكربدون لنفسام ور کمناہ کہ ہاہم ضد*صر بیح* ہین اور ون میں اگر تخالف ہے تو دور کا تخالف ہے مگر تخالف **د** رضا شخاص طبيعت واحده مييتصورنهبرخ بے معارض عبادت کہ ہے تقتینی معارض مقتضی ومنشا رعبادت نہیں ہوسکتا کیونکہ إمكان نواردمحل واحدمين مكر نهبن إدريئيت اور ذومهئيت كإتصاً وربيرتوار دمحل واحد معلم أكربون كها جاوك كسوار انبيار عليهم السلام كرا دركوني معصو ہولت کہنے یا بدقت اہل فہم پر بیابت روشن ہوگئی ک بالع فختلفه فبرورس و ومصدرعها وت قرار ديامي رسول لتتصلح العكبيه وسلم كى ذات بابركات مي صا در موام و گاه طهائع باقيهائس كمصمووض مبن وروه عارض واوررسول بصلي الدعليه وسكمواس ووض مېراس تقريك لعدابل قى كوانشاءالد كونى شبهه باقى زىرىكا بال رىرىگا تويەرسىگا تقط روادصا ويسالديه بات نوسلم به كة تولدكيك والدكى جانب سالحت ورايكفرع كاانشقا بالبؤير سيبات كدوسا لمت مع الانشقاق وسائط كوافسا معين واسطرني لعروض بي مينجقا

رين جبماني لاجرم واسطرفي التبوت بين وا لدين خرور مونااخريه بات نوصاحب رساله فے العروض کالازم ماہیئے ن ہوتا۔ بات بہلے سے بھی علوم اور سلم ہے اور ظاہرہے کہ صف بےاپنی ملزوم کے اور معلول بے اپنی علن کے ہے نہاقی رہ سکتا ہے اسصورت میں کیونکہ کہا جائے کہ وساطت مع الانشقاق واس مروض ہی میں شخصہ *ہے اگر ہی ہے* نو والدین جہانی کا والد مہو ناا وربیا <sup>ہ</sup> کام کثیرہ ہو*اُ*س علطين عالانكدابوت كي ختيفت اگرمنتزع ہوتی ہے نوائز ہیں کے ابوت کی ہینہ بع الانشقاق كود يكبهكرمنتزع ہونی ہے گراشنا بان ا*سرار علوم ب*ر بداق حفيقت كاملر بكوكلام ي نهين اوروب يو سيئے توسينے کمتی ملزوم کی حابنہ ببت مصير بدانتلاف أثار جو درصورت تشكها ہے ہوگالبکن جوبات نابت ہوتی ہے کہ منطوق لف کی مبادی اور صرور ہات میں سے ہوتی۔ لتاا *ورظام ہے کہ امر خروری بغدر <u>فرو</u>رت تابت ہو*تا ہے وكي ہے كەمعروض ضروريات وجو دعارض پين سے نہير ق

بكالازم مانبيت مجفائم بوتا *ىواگركونى چىزىڧرور*ت اقتضا رالنص ثابت ہو گیا *وسکے ملزوم كا*ثرو<del>ك</del> إدرمن حيث انتسابها ليالما فوكا ل ادرمنواطى موكا طالب في كوبهان سے معلوم ہوگیا ہوگاکہ لانشکیک فی الماہیات کے اگر کھیعنی ہین نوییہین کہ کے مرتبہ بین ہے اوراُ سکے ساتھ ریھی معلوم ہوگیاموگآ وزمن مبن ہے اُسکی نبا بھی اسی بات برہ ت تو کام نہیں رضکوآیت ہل برا مالاح شانی پرامیدتو رون ہے کد دناہی دینگہ ؛ رنداس سے بھی کیا کم کاہل کتاب کی طرف واری مین بن پڑے یا ندبن پڑے مجہدے دست وگر بیان ہونیکو تیار نونہونگے بالجملاحی *څېرې توباین لعاظ کاس شو*ت مین کسی محل د رمقام کیطون لعاظ کی کنجالیش نهېن او يقط <u> طوم الانشقاق ئي ذات وُكامل ہے تو يہ نوسط بوحراتم ثابت ہو گا مگر نوسط ہوج</u> ون دفيق مي نهين كه البوت بمانئ مين انشقاق الوجود عن الوجو د نهين الشقاق المروح بووسے كيونكدوالدين ولدكے بااجزاء ولدكے حامل مجوبين ولدكا وجوداً نكے ا تعه قاتم نہیں ہو تا جنانچہ ظاہر ہی ہے اور نیستنا ردلیل ہی ہی ہے *اگر اسکا وجو*داک ما تنه قائم ہونا تو اُکے وبود کے ساتھ اسکا وجود اور اُکے عام کے س لازم آناعلى بذاالقيار والدين كاحامل بونا ضعوصًا والده كا توعل نامل موسى نهين سكتما بمُ يريهن خدايتعالى عي ملت مُلَّاضَيقاً فراجِكام بالجملة بوت جماني مين والدين إورولد وجود حدا متماتقل بالذات موتاب مرايك كيك ايك جود متبائن قيوم وسواليه الشقاق كمتبائه

جو دباقی رہی جزئیات وہ بھی اجسام کے جزئریات کے ساتھ مخصوص ہے کیونکر بیاب <del>ا</del> ولدمتصور نبين اور مكان احسام مي كيضائض مين سے ہے اوصاف كليم موزر نفصير إجمال مطلوب ترينيك كانشقاق كووجود كا وجودس مويامؤو وكا سے افتران ہاہی ملکہ اِنتمال یکے بردیگرے خرورہے اوراشتمال کلیات اور کلیات کی نبدن اً اُرتصوریسے نوتیا طرح متصورسے ایک تومازوم کا انتمالینسبیت لازم ما ہیرے دوم مارض كاأشمال بهنسبت مروض تبسيراعام كاشتال فالمس كوج تعاما بهيت كالشمال بنجنبرهم فصل کونتیسرے اور چوتھے انتہال کا اُشتہال ہو نا توظام ہے باقی پہلی صورت میں اُنتہال کی وج يهب كرلازم ماميبت ذات ماميت برخاج بهوناس نه بذات حودستقل بهونا مي نه خارج سوآيا. رى صورت مين ظامر ہے كہ عارض خارج عن الذات كو كہتے ہين بااپنېما ول عوارض يحج مو تے ہین تواس صورت میں لاجرم عارض معروض کوشتمل ہوگا نیکہ معروغ عارض کولیکا ظاہرہے يهارونضورنون مبن نبائن امكندا ورشائن وجودات نهين ملكه اختلاط وجودا و بكن إن عارون صور تون ميمضمون الشَّنَّاق خصوصًا بطور توسطاعني شق عنه واسطَرو مبتوق ع وبو داور تحصل من هرگز ممتلح نهین باکه کسکا وجو دلازم اور ضرور ہے که وبو دعارض سے ثابت ت ہوتی ہے تو عارض ہی کومعروض کی ضرورت ہوتی ہے کیونکاروہ ڪامحافخ فق ہوتا ہے اور بيھي نه ہي ليك<sub>ن</sub> اسمين نوكچ پر كلام ہي نہين *کەمو*ف محا<sup>س</sup> تعنی <del>ہو آآ</del> ت نالث ميرا وررابع مين انشقاق كرئير توبيد مشواري مركه سورت انشقاق مين بلغ ق منشق عند مین کچه کمی اورنفضان لازم نهین آجا تااُسکا وجود جون کا تون با قی رستا ہوا ورعاً غاص اور ما بهیت اوراجزار ماهیت مین انشقاق کهنهٔ نوبعداخراج خاص جوعام کاایک بعد خراج مبنوفقهل جوما ہیت کے اجزار ہوتے ہیں عام میں اور ما ہیت میں سیفدر کمی آجائیگا جات مازوم اور لازم ماہیت مازوم میں البتہ توسط وجو دہمی بوجہ تم ہے کیونکہ اس سے زیادہ

علىكونى صورت ئيبين حيانچه كررسه كرر روشن ہوچكا اورانشقاق وجو دمجى بوء *ۻانچوعزب یه* بات بھی پاینبوت *کو پرونچ چکی ہے کیونکہ خداوند کریم اور مح*لوقات میں آ ربط ہے توامنییل کا ہے مگر پونکہ وض اور وقوع کو صدوت لازم ہے تو ماہیا ہے نتا خداوند کریم کی صور علمہ لطور علی معلوم ہوتی ہیں اور اس وجہ سے قدیم کہئے تو ہجا۔ بوجهوض لوازم مامهيات مختلفه مصداق حدوث موكئي مين سوحقيفت حاوث بإنعلق بابئيت حاصله بوباقتران وجود وعدم جو درصورت عام وغاص ضروره بع مگر بربجث ايك دریاے ناپیداکناراوراکسکی ہرموج ہموزن بخریفار سے سمنے ہیجیدان ایسے دریا وُن میں غلطاً بجان موکرڈوب مرتے ہیں اس لئے اتنی ہی براکتفاکر تا ہون اورڈر تا ہون کہ اس میں بھی کچے خطانہو والنداعلم بابصواب بالجملہ صُورار بیج میں سے صورت اِ ول میں فقط یہ بات بإنى جاتى ہے كە توسط بھى بېوا ورانشقا ن بھى ہو بااينېمە حضرت رسول كرم صلعم كى روح بُر فتوح ندارواح مومنين كي سبت عرض عام ورندها رى ارواح شقام الألت لموتد نبيرة جیسے تفتضا راکوت و مبوت مذکورہ ہے بااینہم انصاد ق موتا یہ تبائن نہوتاا *ور بھر تب*ا ک*ن بھی* خداکی بنیاہ که زمبن *واسمان کافرق مبی اس کے م* عام بنبى ورنه نصادق مذكور لازم تحااور ندارواه موننين أسكر جنبس فصل ورزق ے ایک ماہیٰت کے غیر متناہی اجزالازم آئیں گئے کیونکا فراد خارجیداً کرمتنا ہی ہن توافرا دم<sup>ا</sup> نوع بني آدم كاتوكي محكانا بي نهين مااينم كرس كونبس كيئي اوركسكوصل اورسب كولبس ، سے زیا وہ جنسیں لازم آئین گی اور سب کو فصل کہے توایک زنبین ىلىن لازم أىكبرى گى مان درصورات ارتباط اروم ماهيت ان قبائح بين سے ایک بھی لازم نہیں آتا اور قبائے کانتنی ہو ناتوظاہرہے پر ایک تصادق میں اشتباہ ہو نوہوسو ائس كاجواب بيئ ليجيئ لازم ما هيبت بالنظر لين دانه اور بالنظر ليه الملاوم مطلق مواسة چصومیتنین فقط معروض کیجانب سے اکتساب کرتا ہے نیانچیمیرایہ کہنا کہ عارض <del>س</del>ے

مروض کوشکل *ور تب*د حاصل ہوتا ہے یا د ہو گا اور مثال ہی *در* کار ہے تو <del>ایسے ک</del>ر ہ شعا قَابَ افَتَابِ كُوشُلُا لازم سِي *جس طرف سے ديكينے ا* اللاق شعاع *أبير صحيح ہے اور اطلا*ق سادى يەفرق شدت وضعف وتزريبع وتثليث قابل اعنى مونوض كى جاسز ہے آئیندمین بھی شعاعین زیادہ آنتین ہیں اور دیوار واشجار وزمین وکہسار بروہ بات نہیہ ہوج بیے ہی مدخل نورشلاروشن دان اگر مربع ہے نو نور داک سے مربع ہی ہوگا و رمثلث ہے نونو داک ثلث بنجائیگاغرض به امنیار فیما بین اس جانب سے اس جانب سے نبین نوار واح تو<sup>ن</sup> كادر حُرَّمَا كُزْ تُوروح نبوي كے نبائن پرايالا منياز لازم ماهيت روح نبوي لعمنهين جييے نربيج وتثليث مذكور لازم ماهيت أفتاب نتهبين اوراسوجه سيءأسبرصاد ف يبين أذي عميل ورورجة اطلاق مین مبینک لازم ماہیت پرتصادق کی ممانغت ممنوع ہے جیسے درمطلق کائمل آفیا ہے، بطورا ثتقاق ممنوع بنبين ماقى ربهن صور ثلاثه باقبارُن مين ظام سے كرّصه: ق اورام كال مرنبهامتیا زخرورہے جنانج مرد مان خہر یہ ہمھم ہی گئے ہوں گے بالجما آننے واز واجرام ہاتھما س بات پر دلالت کرتی ہے کہ ارواح مونین کا وہ جزر مبکومصداق مومن قرار دیاہے اور جزرا رہ ول الشلعم ہے فائض ہواہے کو نکٹیمبرامہاتیم مونید کی طرف راجه ہے جنا نچیمشرے اور پرمعلوم ہو جیا ہے اور 'میرجی ظاہرہے کہ وہ ایک ضمون کلی ہے کہ سہ مؤنين كى ارواح كوشايل ہے سوئفتضا رتقر بريسطورلاجرم اُس بين اگر توسطا ورانشقاق ہو گا تواز قبيل صدور لوازم ماہيات ہو گارسول التبلح واسطہ فےالعروض ہين وہ جزرايماني کے تی میں لازم ذاتی ہے ارواح کے تق میں عارض ہے ارواح اُسکے لیئے معروض ہونگی غوض آرکیا توسط درباره وجو دروعاني اقبهم وساطت عروض ہے منجلہ وساطت ثبوت نہیں ویطرانو انحصار کے لیے ایک یہ ہے کہ واسطہ نے العروض ہیں اور داسطہ فےالثبوت کی ایک میں کو واسطر اورذوواسطرمين إيكرح كااشتراك بوتابي يناني ظاهره واسط وبى كيب صدد ونونظون بين شترك هوتا بواورواسطه ف الثبوت كى أياضهم مين هرجيندا يك

ردو حصے ایک ہی کلی کے ہوتے من مان قسم ٹانی وا اشتراک ہیں ہونااور ہونا ہی ہے تواتصاف داسط کواتصاف معروض میں کچید فط ٹہیں ہوتا جیسے فرض کیجے کو ای زنگر فراینا بھی قدرت خداسے ایسا ہی رنگ رکھتا ہو جیسا کیڑے کو رنگ ک ا دیتا ہے لیکن ظاہرہے کہا کیے زنگ ذاتی کوکپڑے کے منگین ہونے میں کچے دخل نہین فے الثبوت کی ایک مسم توحرکت ہی میں مخصر سے خیانچہ او بیٹ مل معلوم ہوجی کا ورمخقرًااب بهي سهى عالم مين ديكيني توظرون مين توزمانه غير فارالذات سيها ورمظرو فات بين حركت غير قار الذات ہے۔ سوسرکت کا عدم قرار بھر کی طبیل زمانہ ہی سمجیئے غرض عدم قرار فراتی تو زماتی<sup>ن</sup> ہے اور حرکت میں عرضی اُس کا تنج روز مانہ کے تنجد د کا طفیل ہے مگر سوا حرکت کے نہ کو ڈی وصف مانہ ہے نہٹل حرکت ستجد دالذات ہے جو یون کہاجا سے کدائس کا ایک حصن*ہ تو*ک مہ کے عوض کا مُعِدّ ہے اور دوسرے کے حق میں دوسرے ص یں حرکات میں سے ہوتین توسے ناکقہ تھاا ورقسم ان واس ف بوصف روحانیت موئین کے اتصاف رو حانیت میں ک<sub>و</sub>یخل نہیں رک مین بینزابی ہے کہ اگر دونون کا اتصاف عرضی ہے تواول توخلاف مفروض لازم آلیگا دوسري صه كي نبت سبب بونا لازم طريكا لا وم لازم اول ہے کا تصاف واسط کا دخل نہونا تو وہان متصور ہے جہان وصف عارض وا لجه اور بهواور خود واسط كحبه اوجديه مننال زنگر نيسى تؤد ظام ہے رنگر نزاور ميزې وا د ورز كارض أوب ورجيز بهوسكتا برككسي في اسكورنگديا اوكسي كواسخ زنگدما برهبان مصدا ق

،عارض ارواح مونین وه جزرا بمان ہے حب کا ادپر حنید بار ذکرآ چکا ہے <sup>س</sup> لعم کی طرف صداق عین ذات وہی ہے بچر کمونکر کیئے کداسکا صنول ارواح کے عرو<sup>ر</sup> مين ركمتنا باقى ربالازم ثابى ده خو د ظاهر ہے كيونكة ب دويون طرف اتصاف عرضى - ہی مابازات ہو گاور نەصدوروا *عرین الکشرلازم ایکا*کیونکر صفح مركنے کو فارال بوجالفتسام مختلف الماهيت نهيين بو گئيئتم نيزاوزفضل بو گئے ہين غرض مجبوعصص شے واحد ج مختلف الماهيت كييئ تووه اشتراك جوابسليآيات مبيئات قل نكنتم تنجيون البدفاتبعوني الخراور <u>وة حنةالخراد رآبة و أخلقت الجن والإنس الاليعبدون ثابت </u> ہوچکا ہے۔' کا وغور دہو جائیگا ہان تشکیک کے کہنے کی گنجایش ہے مگر بوجنشکہ کے نظر روز ہر کیونکتشکیک کی بنا چنانچہ پہلے معروض ہو چکاہے عووض پر ہے کامل نے چانچیآئینہ اورزمین کے قابل النور مہو <u>نیکے</u> تفاوت سے واضح سے لیکر بیطابق حکم نورسب میں وہمی پیزیسے اختلات ماہیت کی تنجالیش نہیں غرض جب دو نون جانب اتصاب عرضی ہوااور ما الذات دونون کاایک موانورونون جانب لیک ہی اہیت کے دو حصے ہون گے رہی ہوات کر ماہیت کا ایک صاسی ماہی<del>نے</del> دوسرے صے کا سبب یا شرطاعنی واسطہ فےالٹبوت باقا لعروض موسكتا سے بانهين سواس كاجواب يدہے كدا وصاف فارة الذات مين تويدبات مطرفية النبوت بويا واسطرف العروض سبسج تقدم ذاتى خرور ہے سوا وصاف فارة الذات مين شيع صص كا دجود توبرابر مي مبونا چاہئے ورند قرار ذات كے بچر كميا معنى كيونكاليسى شے کا و بود جب ایک متصور نبین که اُس کے سارے حصے موجود ہون غرض نفس و موج وصف آہ واخل وجود كلي بواس مين توققهم وناخرم كم تنجا يش نهين مإنء وص معروضات مين تقدم أ

اورائس کے معروض کے وسطین واقع ہونام فےالثبوت درخفیقت تنم فاعلیت فاعل ہوتاہے یا یون کہئے کدامور ثلانندند کورہ ضرور حدوث مین سے وقوع اُسپر موتوف ہوتاہے اُسکواگر ما بدالوقوع کھئے تو بجاہے موصل ہوتا۔ توومى بوتاہے سواگرا کے صدور لئے مصل ہوا ورشم ہو نولاجرم کو ٹئ بات میں پہ کےایسی نائد ہو گھ جبیرایصال متفرع ہوا وجس کے سبہ لوقوع كهيئسوبه بات الرنفس اهيت برمتفرع كيمية تواهيت تووولون مين برابر شترك رمابيت بهى سرمايه وقوع تفي تود وسرے حصہ كى كيا حاجت تھى علاے ہذا بقياس واسطى العرفح وون مرشندک اوراگرموفس کی طرف بداخلاف شوب ہے توصہ کا نام مفت برنام ہوتا ا ماہیت کاایک عصداً سی ماہیت کے دوسرے حصد کا داسطہ فی النبو بير م وسكتااس صورت مين بالضرورايك جانب اتصاف ذاتى اوردوسرى جانر بالتبلعم كى جانب توانتمال عرضيبت بإطل ہيے ورند په وصف ابوت وينوت منعك ه ل انشام کی جانب اتصاف ذاتی اور مومنین کی جانب اتصا عضى بدو كامكريه بات بعينداً مي كالرحمد من كدرسول الصلع كو درباره وجودروحاني جزرايما في ب اب ہم اگرائس بات کو یاد دلاکرکداز واج مطہرات کا فيالعض كبئة والحديندعلي ذلكه هات المونين والمومنات مبونارسول النرصلهم كي ابوت كي فرع بول**ي**ن وع**وي كرين كه رسول ال**ر لعم کی روح پرفتوح مینین کے دجو دروعا فی خاصکر جزء ایمانی کے لیئے واسطہ فی العرفظ ہے اور ارواح مؤنین عارض بعنی مذکور اعنی ارواح موننین آپ کی روح اقدیس. آثار بین اور باین وجه آپ الوالمینین بین توسم جانتے بین که قدر دان کلام <sup>ر</sup> با فی جنگوبیان نکات آیات سے ترقی ایمان مواور صاب طبیب رب العالمیں معرضکواپ کی شرح کمالاستے شادماني مواليد شادموكران ماتون كومادكرين جيد كوني كعوني موالييز وزنزيحي موجيراتم أتبا يحاد لأسكونبهال كركعين بالجله مسكيط بيعت سليم اور ذمين تفيم وان باتون كوسنكرش

<u>ون کے اور سیجکروا دو بنگے اور کیوں نہو ہے تقریر کلام اسر کے نبیا ٹاکل ٹی اور معدن الحقائق</u> ونیکے یئے عمدہ شاہرہے اور رسول انتعام کے شرف اور افضلیکے یئے بران کا ماہے و رفع باکے لیے بوریارہ مصوصیات ضعیف الایما نون کے دلون من آئے ہم ، جو کبر کہا گہا۔ انشاراں ترکہا جاویگا مافی ہے ہے اورا زالتر دوات کے لیے بودر بارہ کلام ربانی ہونے قرآ<del>ل</del> رت حبیب الرثمن کے بعض طالبون کے دلون میں بڑجاتے ہیر تقربر فصيج ہے غرض بيات دلال جوحملہ دازوا جامهاتهم سے ماخوذہ دربارہ واسطہ فی العرف ہونے رسول انتباع کے بطور مذکورا ہل فہرسلیم کیلئے افاد کیقین میں کا فی سے مگر بابذائیئے سونہی مببيرا ورغلط كارى متوجمين اورنيزماين نظر كافتضا لانص اور ولالت التزامي *جراقت*ضا النص اور دلالت التزامي ہي ہےء بارت انتص اور دلالت مطابقي کونہين بيرنجي جي دوسرااسيه ا جله ورسول التبلعمك واسطرف العروض بويغ مين عبارت الفس اورآپ كي الوت روحاني مين بدلالت مطالبقي دلالت كرسيستيكش ناظرين اوراق مج جلدواز واجامها تهم يسيحي متصل موفور عُماریہ <u>ہے البنیا ولی بالمونیر مرالف ہ</u>م جسکے بیعنی ہیں کہ بنی زیادہ نزیا<del>ت ہ</del>مومنون سے بیشہ اونکی جاروں کےاعنی اُن کی جانبیں اُن سے اتنی نزد کی نہیں حبنا بنی اُن سے نزدیک ہوال معنی وی کے اقرب بن اور حبر کسی نے احب اور اولی بالنصر ن اُساتیفسیر مین کہا ہے وہ اُس فناله ننهين اوراس قسم كى اقربيت كواُ حُتبيت اوراولى بالتصرَف بيونالاندم بيع علت مجبوبيين وراولوست تصرف ببي أقرمبيت مير إقربهيت كيلئية دولون بانتين ملت ينهن بهوسكتيرا فإ بتك بهم كطميه نان خاطرنهين موام و توليجيًا دم ركان يُجيئًا بني ذاتيج ساته محبت كام ونابديتي م بلكاصل مجبوب مركسى كحةق مين بالبراهة ابني مى ذات ہے أسكے بعد حواست فرہيج إنبسبت بعید کے زیادہ محبو<del>ب</del> اولادا وربہا ببون کی محبت کا تفاوت اسیوجہ ی سے مگرایک قرط ہمری ہے جیسے زمان پامکان دوسراقرب باطنی جیسے قربے خلاق والمزجہ واوصا ف مگر جیسے قربط مری مين تحاوزماني بإمكاني صقدر موضر ورهب قرب بالطني مين بمي كولئ امريشترك مؤكا

نسبى مين محبت كالزم اورعدم فرابت ينبي مير مجبت كانهونا جومالبدا مهتدش لئے عدہ شا ہدہے کہ قرابت کومجہت لازم ہے بھر دیکئے کہ قراب کینبی کی تبقیت نقط اتنی ہے مل عنی ابزار نطفهٔ پدری اُسکی صل کے ساتھ کبھی قرین تھا در اہم ایک د کیئیے بچاگر پیدا ہوتے ہی مرحاباہے تو والدین کواتنا صدینہیں ہوتاا *دراگر دینہے آ*نوش اوركنار بدرمين رېرمان بې تسليم رئاسے تو دالدين كيا کچه خ نهين ُ طاتے اوراگرجوان ت پردلالت کرنا ہے بجز مزید زمان قرب اور کسیو جہی نہیں غرض جون جون قرب میں تر علل مبوزا ہے بیانتک کداگرد وآدمیون کا انداز مزاج ایک سام و آبرا ورزنگ مہنگ ملتا ہو توبات وجہ کہ بیددونون ایک معدن کے دونکر سے مین اور کہی باہم دونون قرن کی کیگر تھے ایک ف بوط بوتي بن أكر حدر الطرقز ابرينبي بابم نر كفته مون عليه فذا القياس أيك بلكه الكضلع كحيابكه أباليستي كحاد وآدميون مين جوارته سيخ. بني آدم كوبني آدم سراور گھوڑون كوگھوڑون سے ادر علے ہذاالقیاس اور حالورون كواور جالورا سے جوار تباط ہے غیرون سے نہیں اور کہیں ایاقے م کی قرابت ایاقے م کی قرابت محبت سوخالی نظرآئے تودوسری قسم کی قرابت اورقرب کی مجت جواسسے عالب ہوتی ہے اُس-رض موتی ہے چنانچا ال فھم فور مجہ جائیں گے میرے مجہانے کی عاجت نہیں بالجاقرب قبیم کاکیون نبوابزموافق مور شیمت ہوتاہ خداس حبیکانام ہی ترب ہے اور جس کی نتان

من ارباليدس بل الوريد سے ہرنيك وبدكوايك افرع كى مبت معلق ہوتى ہے ور بنهوتنے کوئی قوم اور کوئی مذہب ایسا نہیں جو بطور حود خدا کے طالب نہون ہے ہیں یسواابل اسلام کےسب نا کام بین گرا<sup>م</sup> ن کی نا کامی دلیل عدم مجت نهیدن ہوسکتی تمر*و*ضلا ورعلطى راهب أكسى كاعاشق لبين معثوق كى طلب مين نكلے اوراپني غلطى سے اُس گھر کی راہ چیوڈرکر کسی اور طرف کو جلا جائے تو جیسے اُس کی ناکامی میں شکن ہیں لیسے ہی آ بت مین بھی شک نہمین یون بھنگتے ہے زا نود دلیا محبت ہے جب نہو تی تو بھر کیا غرض تھی <u>بو یون عرکنوا تے اِ دہرخو دخداوند کریم ارشاد فرما تا ہے ان انتدلا بجب کا فرین</u> بدم کم جو دا س ان کی دلیل ہے کہ کافرون کے دل میں خدا کی مجت ہے ور نداس میں دہ کی ہی کمیا تھی مشوق ا بنے عاشق سے یون کے کہ مجے تج<u>سے م</u>بت نہیں *برادل تھے نہیں ملٹانواسی کودا*سے یو شینے کائسر کیا گزرتی ہے اور یہ بات اُس کے <sup>د</sup>ل کا کہا جال کرتی ہے ہاں کسی اجنبی سے اگریبی بات کے تواسکی **یابوش سے** بالجملہ پتخوبیٹ بیےاس کے منصور نہیں ک*ر کفار کو*ز ت ہوورند نغوذ بالندخدا کی طرف حرف عائد ہوگا کہ موقعہ دیکہیں نہ بیے موقع ہوجا سنتے کیا ينفهن ورايينه حكيما ويتنين بونيكا كيولحا ظنهين فرمات اورعك بذاالقياس بيي آية انتج ولالت كرتى ہے كمونون كے دل من عمى اپنے رب العالمين كى عبت سے كيونكر يخلين بومقید اوصف کفرے مجمع مغموم نحالف مومنون کے ہی مین بشار سے مگر فا ہرہے کہ کسی ج كى بشارت أسى كے بن میں متصور مہو جواسكا طالب موسو خدا كى مجب ، كاویس طالب مہو كا بوخدا كامحب بوكا بوخلاسه كيدعلافه بي نهيين ركفتا أس كے حق من خدا في محب الله خبركما البيات ہوگی اُکرکوئی معشو ق کسی غیرعاشق سے یون کہے کہ مجھے نی<u>جہ ب</u>جبت ہے تواکس کمی ملم ہے بجزاس کے اورکس ہوا ب کی امید ہے کہ ہے تو پس کیا کرون بالجملہ پیخو دین اور میر بشارت اكرطرف ثان ميرمجبت نهوعوف اورئيشبركي تذليل كاسامان ہے سوخداو زاكرم كمهااور بامان تذليل كماغرض آيات رماني كوميكئه إحالات الناني كوميكهه خدا كي محبت مردل مرزيكتي

كونى تبلات توسهى سواائس قرب بيون كے جسيراسم شريف قرم يمرجل الوريد دلالت كرتى ہے اور كباہے جال باكمال ابتك ديكہا نہين ضلام ، پہلےکسی نے سُنی نہیں تو یون ہی کہنے 🕰 نہ تنہاعشق از دیدار خیزد 👍 اکیر , دولت از گفتار خیزد ، اور اگر فرض کیھے دیکہ کر ہی فریفتہ ہوئے ہیں تب بھی ہی بات، ون کی ارواح کوکسق مرکا قرب اُس جہال پاکمال سے سے حوسرہائیرالفت آدمی کو دہی چنرین بھاتی ہیں جواوس کے کام آتی ہیں مگر کیلے کام دہمی آبا ہے جوائس کے معز کا ہوتا ہے کہیں بھی سناہے کہ آگ کا کام فاک سے یا یا نی سے یا ہواسے یا کسی اور سے کا سکتا ہے آگ کا کام آگ ہی سے نکلتا ہے آنکہہ کا کام آنکھ ہی سے نکلتا ہے کان سے یاناکھیا ہاتھ سے یا یانون سے یاکسی اورعضو ہے نہیں نکلتا مگرموا نعت باہنمعنی کہ دولون کا ایک اج<sub>ن</sub>ه: قرابت نسبی ہے قرابت نسبی میں ہی انحاد معدن ہوتا ہے بالجملہ موافقت قرب معدل<sup>ک</sup>ے ئالزم ہے بلکہ محبت وہیں ہوتی ہے جہان قرب معدن ہوتا ہے ہان معدن کی دقسین کلی کی فردہون جیسے د وانشا ن یا بیسے د وادمی ایک اخلاق کے کہوص تی میں نشر یک ہیں اور دو اون اُس کے فروہین دوسرے بیا کہسی وصف برون جيد عربي بونا يا مندى فارسى وغيره برونايا كى مدنى د بلوى وغيره نام هم معدن اصلی ا*وقتی*قی اور کلی *ر کهتے بین اوز ف*یم نانی کا نام *بزی اور فری او*ر مماول کی وجشمیہ توظام ہے رئیسم ٹانی کے جز کی مونے میں شایکسیکو کہ تا آج يات اصافيات بونيه به وراضا فيات من دربارهٔ احكام ألّ ہے تومضا ف اعنی منشارج منتراع کا ہوتا ہے اور وہ اس سجٹ مین ظاہر ہے کہ جز ڈی ہے کل بنہ*ن غرض سجگہ اور مشترک* جرقابل اعتبار ہے اپنے وطن ماضلے یا ولایت شلاوہ جز ب*ی ہے* لتے ہین کرسکونت و کمن وارد و اور ہیں مشترک ہے اور وہ امر کلی ہے جز کی

یمن ظاہرہے کالیبی اضافت اوصاف انضمامید میں بھی نکل سکتی ہے اور با وجود لليت ا ضافت كے مضاف اعنی وصف الضامي كلي ہے اور بيمان مضاف جزئي ہے مگر جزئا ہے لیکن وحدیثے بنی صبقدر موجب محبر مجبت نہیں *ہے اور کیون نہو وصف انتزاعی وصف ا*لفنامی کونہی*ڑج* إمرجزئ كلى كى مرابزنهين موسكتابهي وجه سيه كهعفس اوفات ايكستي بإديك ضلع بإايك کے دوآ دمیون میں باوچوداس وعدت معدن کے وہ محبت نہیں ہوئی ہو دور دورکے ہنے والون میں بوجہ انحاد مزاج کے زیادہ نظر آتی ہے علے ہٰداا نقیاس دوستوں کا انحاذ ط اوقات ہو بھائیون کی محبت اورا تحاد سے زیا دہ نظراً تا ہے نوائس کی وج بھی ہی ہوتی ہے لدوبإن اتحاد معدن تقيقي ہے اور بیان اتحا دمعدن عرضی کیونکر حقیقت انسانی فقط روح ہے اورا خلاق روح سے متعلق ہیں اور قراب کینبی بدن سے متعلق سے روح سے اُس کا کچەسرو کارنېدن کون نېدىن جانتا که مان باپ کے صلب وشکمەسے اولاد کاجسم پیداموتا. روح بپیرانہیں ہوتی او نظام ہے کہ بدن روح کے ہی میں بنزار مسکن ہے تواتی انسی میں م يكرف انتساب تعااليسا ہى بىيان بھى بدن ہى كوايك معدا اورمحبت مذهبى اورمحبت ايماني اعنى اتحاد مذمهب او ، چومبت ہوتی ہے ہر *ند ز* بطا ہراس محبت کی عل ب مقتدااور میشوا یاایک منرب کی طوف انتساب موتاسے لیکن با وجرد اسرات معدن وضمعلق موزاب خاصكرحب مذبهب كالحاظ كرباحا كسنظ اتحاد فرمہی میں اتحاد معد رجقیقی بھی ہوتا ہے اور یہ اتحا دمعد ن عرضی بھی اُسیکے کھنیل مر. برلجال كى يە بے كەلوصا ف بالفعل كيلئے ضرور ہے كەمزنىد بالقوہ موصورت لئے پہلے سے عاصل ہو چانچ ظام ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایما ن اور کفرمنّہ

وحارد وووبنل ومن خلتي وترشروني وعدل وظلم كحاقسام بالفعل مين سے بين سو جيب اوصا نمركوره مین قبل مرتب فعلیت ایک مرتبر توت ایسا بهوتا ہے کیس کے اعتبار سے موصوف کو ہرا غضبان دعليم وجواد وبخيل وخوش خلق وبدخلق عادل ظالم كهد سكتة بين آثار غضب حاوجود ويخل وشريلن وغيره صادر مهون كمرنهون ليسهى ايمان وكفروننغوب وفسق وغيره كولجي كمجلنا جابئيا وريه بمي ظاهرسه خاصكر ناظرين اوراق گذشته پر كهمزنته قوت جهيشه لانهما بهيت وفتو مفيقي بوتاب اس صورت بين اشتراك وصف بالقوة از قسم اشتراك معدن فيقي مو كااوريد جوغلبهٔ محبت ایمانی اورندمهی شهور ہے اورنسبت محبت بنسی کے اس کی فوت معلوم۔ ینانچهائس کے غلبہ کے وقت بہائیون کواگر مخالف ہوتے ہیں تو مارڈوالتے ہیں اور بہائی میتح نسهی بنی آدم سب آبیں میں بھائی ہیں ایک دوسرے کو جوبوجہ تخالف مذہب اکثر تتاکم دیتا آ توأسكي وجربهي بيه كديهان اتحاد معدن حقيقي ہے اورنسب مين اتحاد معدن غير قيقى اور آدم كو جومال ودولت **وآب** دنان یا است*ے محسن کی ع*بت ہے تواُسکی وجہ بی*سے کہ غذا*تو بدل<sup>اتے</sup> لیاسے إقى حسن وراموال بإ ذرايي صول مدل تحلل مين يا آدينبدل يا مائت على موته بين اورالكمبير تبدل وتحلل کی گنجایش نہیں بھی ہوتی تواس سے بھی کیا کم کیسی مجبو کیے حصول کیلئے یہا سہا زبيدم وتيمن ياكسي محبوب كي حفظ كے وسيله بنجاتين اور آجزا، بدني وه مېن كرين كيفتا اور تعلقات مے جینے ب<sub>چہ</sub> جائیکہ وہ خو دمون کیونکہ بھائی کو ہو بھائی سے محبت ہے توائس کے ہم وجه ہے کداس کا بدن اوراُسکا بدن دو بنون ایک معدن سے نکلے ہیں اورظام ہے کاس مین ایک کودوسرے سے فقط علاقہ انتساب ہے ایک بدن دوسرے بدن کے ساتھ قاتم ہیں ا ب دوسرے کا دسمٹ نہیں غرض ایک دوسرے کے سائند نضح نہیں ایک دور الضاحى بنبين فقطابك علاقشانتسات سوجب أسكربدن كحمنتسات اسقدر عبوبين خودا جزامدن كسقدر مجبوب بوسك أخربدن ايك دجهسة فائم مقام اصل رويهمها جاتاته یمی وجہ ہے کر بہت سے احکام جمی کوروح کیطرف بواصل مرج صا کرہے اور سمی بع

م كتيبن كذر يدشلا دُ ملا يامونا هوكيا يافلان تخص ط بير ، سے علے ہزاالقیاس اور ظاہر ہے کہ پیسب اُٹھام جبی ہیں روح نہیں اور اظها درضان ان امحام کوروح کی طرف منسوب کردینتهین نوض باینونه که بد وبہ سے قائم مقام روح ہے گویا اُسکی محبت اپنی ہی محبت مجبی جاتی ہے جیے جمالی محبت کو بجال کی طرف منسوب کیاکرتے ہیں رہافیہہ ک تومانا کومبت بی ساتھ ہوتی ہو بار پنے قریب المعدن کے ساتھ مگر یہ کیونکر کھئے کر کسیکا کام اُسی نخانا ہے جوائس کے معدن کا ہو تاہے آدمی کا کام غذاسے چلتا ہے اوراَگ کا کام روغ ہے نکلتا ہے حالانکاتما دمعدن نہیں سواس کاجواب اول توہی ہے کہ یہ بات اُگر <sup>ح</sup>یجے نہیں ج ہمین فقط اتنی بات سے کام ہے کہ محبت اپنے بعد اپنے قریب المعدن کے ساتھ ہوتی ہے مگر ہز نظر كدمجت غذاقابل انكارنهبين وربحيراتحا دسعدن معلوم بيعوض سي كه غذاا ورروغن بآگ کا کام جانتا ہے تو بعدا سکے جاتا ہے کٹسکل روغنی اور شکل غذائی زائل ہوآ بدن اورشکل ناری اسکی عُلَبه قائم ہواتی ہے اور اس مئوت میں اتحا وسعدن کے انکار کی نیجا نہیں اور یہ ماینہی آخراتنی بات سے لوا نگار موہی نہیں سکتا کہ روغن سے آگ کا کام جاتیا ، بإبن سيزمين علتاسو يهفرق بجزاسكينهين بوسكتاكه ياني اورروعن مين فرق بهوسووه فرقر يون تومكن بي نهير که با بي آگ سے موافق بواور روغن مخالف **دو گا توپيم گا** که رونن <sup>او</sup> شارمين تو توافئ ادرباني اور آگ مين تخالف هو وجه نوافق كي كچه بي سي صورت هو ميولي موجز الاتيخ ي مو ليهاور بوبيرصورت بهارى طرف سے جو مربوء ض مو كيدا در بو بالجله برجه با دا با د إنحاد آثار کے لئے بقدراتحاد موٹر کابھی اتحاد چاہئے جب یہ بات محقق موکئی تواب سینے کرلاجرم محبرت توموانق ہی سے ہوگی ممالف سے نہو گی ہرکسیکو دہی پیز مِبائیگی جو موانق ہوگی اعنی مبرسیج ایک افدع کا تحادیوگا اور میں سے تبائن و تنالف ہو کا اُس سے محبت تو در کناراً کئی عداوت اور منالفت بي بوگي اوريه بات باد جود بدا برت اگر باينو جرمقبول نيير كه قاسط

كائنات عليه وعلى آلها فضل الصلوات والشيليات بهي يون بي ارشاد فرما تنه بين الا<u>رواح حنو<sup>د</sup></u> وماتنا كرمنهما اختلف جبله إلارواح جنودمجنّنة كوخيال فرمائيےاو پھرفرہا کئے کہ اس سے وہی اتحاد معدن نکلتا ہے یا اور کچیفر فرض صدیث الناس معادل کمعام ورصديث الامواح جنو دمجندة مين ايك بي اصل كي طرف اشاره ب بان ب بنار معبت ایک نوع کے اتحاد پر ہو کی تو صفدراتحا فروع متفرجه جدى جدى بين ليكن حبه ہو گااسیقدرمبت بھی ہوگی سو جیسے دو بھائیون میں فقط اتحا دسدن بایمعنی ہے کہ ایک ب محصلب ورشكم سے خارج ہوئے ہين اور اولا دا دوا باب بين اس سے زيادہ اتحا دہے یونکہ دوہمائی لینے آپ تو مُدے مُدے تھے برمعدن فقط ایک نھاا وربہان ایک فارج ہے سری کوئی چیزای نہیں جس کوان دونون کا سعدن قرار دیجے اور ان دو نونکو د حضر ت سرور كا<sup>م</sup>نات عليه و على كفهل الصه مان باپ مین را لط محبت فوی سے اکسے ہی ریسہ ہم کی تفسیر میں احب من لفسہم کہا ہے اُس کا بیرکہ سے واضح موچاہے کہ وجو دمست اتحارمد نهوا ہو توسفیے کاستقرارے معلوم ہو گاکھ بت یاسنبی ہوتی ہے باکسالی یا جمال یا اس ادرائساني كوتوس حكيم وكايك مأرا تعاد معدن خودسها ورايك مين تتوالمعدن وزفر البعلن

اصاني فربعه بوتا بيغوض مح وتا ہے پر جو ککمس اُس کے مصول کاسامان ہوتا ہے تووہ رف کو بھی عارض ہو جاتی ہے مگر ناظرین اور اق گزشتہ کو اس نامل بالعرض بوصوت عتيقى نهبن موتا موصوب تقيقى وهموسوف بالذات بس مؤالية ی گئے بیان بھی محبوب حقیقی وہ قریب المعدن ہی ر امحسر محبوب نہوار ہی محبت کمالی اور جما بی اُسکی صورت بیہ ہے کہ کمال کا تونام ہی کمال ہے برجبال ہی ایک مال ہے اورکمال ظام ہے کہنقصان کے مقابل ہے سومحب میں گروہ کمال موجو دیے کہ ہومجہ بسرمائيمبت مصتب نواتحاد معدن ظاهرسها وراكرنهين نويون كهومحب مين نقصان اور کمی ہے گرفقصان اور کمال کے لئے کوئی معیار اور پمیانہ چاہئے جیسے فرض کیجے وجو و جمانی انشانی کے لیے اعضار چند مقرمین مجموعه اون سب کا کمال و نقصان اعضاء کے لئے ما راور مزونہ ہے اگر کسی کے پوری دوآنکہیں ہن مثلا توفہا ور شایک ہے یا دونون کی ین ندار دمین توم کوئی کهتا ہے کہ استدر نقصان ہے ایسے ہی مرکمال ونفضان کا ایک بهاہیئے سواگر محب میں نفضان ہوتو لیون کہئے کہ اُس کے وجو دعیمانی یاروحانی يءضه عاسيئے تعاوہ نہيں ملايا بيه دصف اور بدخلق جاسئے نماوہ عطانه به عدم انس عدم ہے کس بات میں کم ہے کہ انکوشلا ہوا ور بچر دہوٹ جا۔ ے فقط فرق ہے تواتناہے کہ و ہان عدم سابق ہے یہان عدم لاحق اس سے ف<sup>وق</sup> ت اور عدم محبت نہیں ہوسکتا فرق شدت وضعف متصور سے سواوس کی وہیج لأنقاحات بالفعل بواعضاء مبرنى سيه حاصل بهوتيهن ايك قسيركا احسان موزا سيجو اعضار کی طرن سے سمجہنا جاہئے سومجت احسانی اُس مجبت کمالی کے ہم ہوماتی ہے <u>علے ن</u>واانعیاس اولاد کے <u>صیل تما شے اور بیاری بیاری با</u>تون کو *جوارگی*ن مين بوزيين إورضيت اوراعانت كوجوبواني يركمت يبين أرقسم احسان سبجيئه كيونكه احسان كي

. باتین اور ندمت اور انتفاع کس کومطلوب ومقصو ونہیں ہوتا علاوہ برین درص مان مویاقرب مکانی مرقرب موجب محبت ہے کیونکہ میر ہم) سم کا قرب معدن ہے کا پنہیں نزائی ہی سہتے تی نہیں غیر تقیقی ہی ہمی بہر صال عدم سابق ہو لائتى دوبؤن موجب ملال مبوت بين حيانچه اولادكي تمنافبل تولدا وررنج فراق بعدو فاستأ شاہرہے علاوہ برین ماور زا داند ہون لنگرون کو آنکھ یا ٹون کے تمنا کا ہوناا ورضیح سالمونک اند ہالنگرا ہوکر بنج وتاسف کرنادو ہون حال میں محبت کی دلیل ہے اگر محبت نہوتی توییمنا وربية تاسف هر گزمتصور نتماليكن عدم لايق كي صورت مين وه محبت اپني محبت سمجمي عاتي ۾ رَأَسُهون والااند ما بوحاتا ہے توائس کارونااپنی بنی نکہون کارونا ہے کسی غیرکی آنکہون کا ا ما ناسوعدم سابق من هي اين ہي محبت تسميريكسي غير كي عبت نه سمجيكے جب بير ما ہوی توہماری گذارش بھی سننے کاہل کمال کی حبت بوجہ کمال ہوتی ہے اور کمال کمجے۔ طورا<u>یمه به اینی بی مح</u>ت بو نواس صورت مین ایل کمال کی محبت کی بنا بوم<sup>ا</sup>ر ن پر ہوئی بی تو اُن اہل کمال اوراہل مبال کا ذکر ہے جومجت کے ہم<sup>ا</sup>نس ہون مبیسے بنی آو<del>م</del> ليح بن آدم برلباس فافروز ببإاورمركب تيزونوشناا ورسكن عالى ونوش قطع وكلش وكلزارو وجوئبا روغيروكي تمنااورالفت بيب شكل برسوأ سكاجواب اول توميز كدمعادن مشنركه كومبنزلاج ع مشترکہ کے سمجتے جیے ہمیں باوجود مکاشنزاک سباین مشترک تفا بى بعيدايسے ہى معادن مشتركە بىن بھى باہم تفاوت قرب وبعد ہوتا ہے أُلّ ے قریب ہی سمجھے مایکن ہوجس میز کوآپ زیبایا فوش نمایا طع کہیں گے اگر وہ معدن قریب پیٹ شریک نہیں تو کیا ہوا معدن لعبید میں شریکہ اءنى كمال وممال كهين كيون نهوآخركمال وحبال ہے ليكن كمال وحمال مطلق منزل جنر ہے اور کمال انسان خاص انسان کے لئے بنزلد لؤع کے ہے یہ توجب ہے کہ اسٹیاد

س وہم کے دفع کے لئے کہ بنارمجہ اشیام مذکورہ انتفاع پرہے توفرق نیک فے بدكيون ہے اتنااورگہنا ضرور ہے كہ دورمنا فو ميں فرق بذيك وہدہے نيك سے منفعت بدعاکل ہوتی ہے شرح اس معماکی یہ ہے کہ مکنات خصوصً نسان کو نورسے فیکئیے توجموعہ حاجات ہے اور کیون نہواگر بہ نہز نومکن برمکن نہو داجب غناا وراستغنا خواص واجب بین سے ہے اور حاجت کی بناسب عانیتے ہیں کہ عدم پر میمجیر چنر کی حاجت ہواس کے بیعنی ہوئے کہ وہ چیز بہن اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وجو و بقدر علم ور کا اڑھا ر. کرتا ہے اگر سی کی نکورنہو توانکہ ہی کی حاجت کہوا ورآ نکہہ ہی در کارسحبوا س صورت میں اس عام ا لے تطابق کالیسی مثال ہوگی جیسے قالبا *ور مق*اوبا وربد ن *ا در انگریکے* کی مثال ہے يهون مين اورانگر کھے کے اندر مبقدر خلو ہے اوسیفدر مقلوب اور بدن کی ت يے کیمبثنی دولون مطلوب نہین ملکہ دولون عدورتین موجب تہج ہیں اس ص میں جبقد رکو لی چزائس عدم کے مطابق ہوگی جو ملزوم حاجت ہے اسیقدر مرغوب اور محبوب بهسة تفاوت رغبات كي وجروفيا بين يخ وم لمكه تمام حيوانات مين شهود خوب سمجہ بین اُگئی ہوگی یہ تقریر ہرجند منافع کے ساتھ مخصوص معلوم ہوتی ہے جن کی محبت ، بغور و ب<u>کیئے</u> تومجت کمالی اورمجت جمالی مین بھی بربات جا مروض ہے وجو دمطلق تو حضرت واجب الوجو دہی کا وجو دہے وجو دات وجودات مقیده اور و جودات خاصه بین وجاس کی به س*یه کد داجب ا*لوجو دمج*ی و بو*دخام ہو تو عدم اُس کومیط موکیونکر تخصیص <u>الش</u>ذ نسسہ تومال سے ہونہوغیرے ہوسوسوا ، وجو و کے بخوعکا ورکیا ہے جس سیخصیص کی امیدر کہئے لیکن وجود خاص اور وجود مفید جن کے ایک ہی نی ب<sub>ی</sub>ن بیاخصاص و تقدید متصور نهین اور تعتبیدا در اختصاص کو تنابی لازم ہے ور نہ

لاتناہی بجمیع الوجوہ ہوادرائس سے زبادہ اطلاق کی کو ٹی صورت نہیں اورج تواحاطة العدم آپ لازم ہے ورنه پیروہی لاتناہی موہو دہے مثال پوچینے توسطے کو دیکہئے کہ سطو**ت** خاصهاعني مثلث وهربع ومخسس وغيره دائره وبيضوى ومنحرف وقطاع وغيره جوف ا حاطهین ہوتے ہیں قطع نظرخطوط معلومہ کے احاط کے دیکیئے توتقید اور اختصاص بی نہیں اور بد لماظ خطوط معلومه ملاحظه <u>کینی</u>ی توتقید یدا و راختصاص نومعلوم پرتنا بی اور احاطة العدم پی<u>لم</u>ی موجود. غرنس ہیہ ہے کہ جب مثلث شلا ہو گا توخطوط ثلاثہ کے باہر کے سطح کو اُس سے نقطع سمجہ لین گے ور نہیں شاے کہان اُس کوشامل کیمیے تو بھر مثلث سے با تعدم ہوئیے اور بینوخ نہیں کہ آگے پوسطےمعدوم ہے جب مثال کی توضیح سے فراغت حاصل ہو دئی تواب سنیے کہ وجو د تناہی احاطة العدم لازم ب اوربي صورت تعنيد ب ليكن برمقيد سيمطلق سابق موتا طلق جونِكه مقابل مقيد ہے تو لاجرم اوس مين احاطهُ عدم نہو گا خاصکر وجو وسطلق مين کيونکه عدم محيط ، عدو بی سے تواوس کے لئے کوئی موصوف اور موضوع موجود حاسیے ا ، مفروضِ لازم آئيگامهان عدم الوجود كہتے تھے وہان وجو د نكلاا ورمصدا ق م بسیط ہے توائس کے لیئے تحقق نہیں ہو اُون کہئے کہ وہ محیط سے اور وجو داوس کے او مین ہے اور محاطہ بہر حال وجو دمطلق منتہی مطے العدم نہین ہان وجو دمقید البتہ مجا ط بالعدم ہے لیکن اس صورت مین بالضروراس ا حاطمین جو بوسیلہ عدم حاصل ہوا ہے سے سی ، واجب ہون گے اور شرک واجب الوجود ہون گے واجب الوجود سے صا در نہو ە داجب بۇنسلىم كرد كابل منقول دابل معقول جە ايك نىيال غلط مېوجا. قنيدا أكتحيثيت عدم محيط واجب بهتب تومصداق واجب عدم بوكانه وجو داو ت بن واجب الوجود داجب العدم مو گااوز تحیثیتِ جودهما طروا جب مے تو ورہ بین و چود <sup>مطلق</sup> کا وجوب یم به بذات خود وا م*دیم غوض اگرکسی وجو*د مقید کو وا**مب** بمبری

بھی مطلق ہی کو واحب کہنا بڑیگا اور واہبون کے تکثر سے نو د وحدت واجنب لازم آئیگی وروجو دات مکنات کے وجو دات خاصہ ہونیکی یہ دلیل ہے کہ وجو دات ممکنات اگر وجو دات سے خالی نہیں یا تو ہمہ وجوہ عیں واجب ہون تب تو ممکن نکہو واجہ لهوه مبذابة كثربدبهي اوريه حدوث وجود وعدم هوعالم مين بالبداهة مشهود سيسب غلط مهوا دجب ت مین سے بھی اول محسوسہ غلطهين توميمر كونسا علم سيح مبوكا جواعتبار كبيا حاسيءغرض كوبئ بات قابل طمينان نهوكي اور ب بین تو نه وجو دواجب کومطلق کهو نه وجو دات ممکنات کومطلق کیونکه ایک مفهوم مین لقة نكثر بية نفيتية ممكن نهين لاجرم مقيد مهون گے ليكن تفييد ونيانچه البي معلوم الوجو وبالعدم كوكيته ببن تو بالضر وراطراف وجودات ممكنة مين عدم بهوگاا ورجونكيمكن ات مكن سب واجب نهين تو وجودات مكنه تجيع البهات عرضي مو مُكِّيذاتي نهر مُكِّي وجودات مكنه بحميع البهات بالعرمن ببوسه بالذات بنوئے تومكن بين بات في مدذاته عدم بو كالمرونكه وجودكو مقيداور عدم كوقيد قرار دباس تولاجرم وجود وط منقط وحظ وسطح مدو وفاصلهبن الوجو والعدم بين كيونك جب كولى خطرياسطح ياجهم شلاتمام بوتا نواس تمامی می کا نام نقطه اور خط اور سطح ہے بالجملی جب ایک مطرح مام ہوتا ہے یا ایک سطح تلام موتاب ياايك بمزنام موتاب توائس فطاورائس سطحا ورأس مبركا وجودا ورأس فطاور سطح اورأ بمعهم كاعدم جوبعدانتها رخط وسطح وسمع جبب بابم تفترن بوك تو وجودخط

ورعدم خطرکے افتران سے جوایک انتہاا ورایک حدفاص وروجو دسطحاور عدم مسطح کے اقتران سے جوایک ب مدبیدا ہوتی ہے اُس کا نام خطری اور دجو عدضهم كم انقزن سوجوابك حدثنال سيداموة وأسكأ أمسطح يوبا بعملهم وجود وعدم كحاقترا رصدود فاصله خطوعهم خطوسطح وعدم سطح وحبهم وعدمهم كاتوابل نے ایک نام اپنی اصطلاح مین مقرر کر لیا ہے باقی اور صدو د فاصلہ کا ہتاکہ بین ہوا ہم اپنی اصطلاح میں ہرقسم کے حدود فاصلہ کو ہیکل اور ہئیت نام رکہ کرسیا ق تقریر بین ، سننځ که لوازم نونیس توهر پارهٔ لور براسيكي خردرت نهبن كداذر تجيع صعص مبوتو وازم اؤر مبون نهوتو نهون كشف الوان اورمبلأ ہونا حبیباآفتاب کی ساری شعاعون میں ملکہ پایاجاتا ہے وبیباہی حبوثے سے ے کڑے میں بھی یہ بات موجو دہے باقی یہ فرق کہ لور کا بڑانکڑا دورتک روشن ب سويەفرق اصل بۈر كا فرق نېيىن بەفرق سقار لوانم نورم رنور کے نکڑھے میں موبو دہیں ایسے ہی لوازم فرجود ہر وہو دکے حصہ میں م رنيزاجى وانتع ہو بچاہے کہ وجود من حیث ہو قابل عروض عدم نہیں ور ندا تصا مروض عدم بهوكا اورجب فابلء وض عدم نهوا توبا بينوجه كما ابق کی کو بی صویت نه عدم لاتق کی کو ایشکل از لیت اورا بدین لازم ذات وجود *یونیگ* نکتار ہی قیدعدم اُسکومصداق *مکن کیئے تب ہی خ*رابی کر درصو ات وااس وجود تقيدا ورعدم فيدكح الركيبه سب توبيه صدور فاص سب جوبواقتران وجود وعدم ظهورمين آئ مين اور بعداقتران اورقبل لقيبديكي مرمكم بيعدوو فاصلهبين جوبرنه إركب كانتزاعاً س موجوعيقى كاجسكو داحب الوجو دا ورخالق مرموجو وكهيئو ديه كا

ہے ادراک کرتے ہیں اور ہماری سنبت بھی امورانتزاعی ہیں اس کی لیسی مثال سمجھیے کہ کوئی نخفر ہٹلا کا رخانہ سلطنت کونواب میں نسکیے پاکسی کا رخانے کا خبال باندہے تواس کا رخالے کے ارکان اوراشخانس ا دراشیا؛ کواگرموجو دخیا ال کہد سکتے ہیں تو بدنسدیت اس يالى كهدسكتة بين ايك كواك اركان اوراشخاص اورا شياوين يحربنيب مسكنة ايسيري حدود فاصلة بن الوحود والعدم أكرانتزاع أور خیالی ہن توریسبت غداوند تفیقی کے خیال ہن آبس مین ایکدوسرے کے نسبت ُخیالی نہین كهرسكته بإن موجودات انتزا عبيمين باعتبار تحقق كے نشكيك سے اوراس اعتبارے الطبطة بعرتبه دوسرے مرتبہ کے لحاظ سے انتزاعی ہوسکتا ہے اس صو ريط بقه كي نسبت اورايك مرامرنبها سكي نسبت موجود محقق بو كاجيب فرض كيجئي سطوح افتران بهم وعدم مبمر-ريحبيم برلولابذالبسمها وقآتات بهرمال يسطوخ جواقترا ملبكور ے پیدا ہوئے ہن بدنسبت احسام کے امورانتزاعی ہیں بھران سکوٹ کو جواہیے اعدام بالقهافتران خال مبونا ہے اورخطوط پیدا ہوتے ہیں تو وہ بدنسبت اُن سطوت کے <u>چرائ خطوط کے اقتران سے جو نقاط پیدا ہوتے ہین نو وہ اُن خطوط کی نش</u> <u>طے ہذاالقیاس بہان بھی ہیں خیال فر</u>ائیے ہان اس میں شک نہیں کہ اول انتزاعیات مكنات خارميه كوقرار ويحيح مب بيبات قرار يامكي كهرهائق مكنه عدو و فاصله بين الوجو د إلعام مين تو یہ بات آپ جہدمین آگئی ہوگی کہ بیروو د بدنسبت اُس د جود محدود کے جوقبل اقتران معلوم غبرمدو دنماعوارض ببن إوروه جومرمعوض اوركيون نهو وجود فقيقي بعبى عرض بيوتو يداستغنأ جو وجو د کوبالبداہت تمام موجودات سے م*صل سے اور بیاحتیاج بوساری موجودات ک*و ينة تحقق مين وجودكيطرف مدرمه كامل ہے منعكس اور منقلب سيجنيّے اور حب يهي مات ، ہوگئی تو پھرسیدہی ہی کون سی رہیگی اس جگہہ سے اُن لوگون کے تول کی تقافی

بوكئي وكبيتين العالمء ارض محبمته في معروض واحدغض جو سركامل اكرب تو وجود ورحفائق مكنه اكرجه باعتبارظام ريوم وون ميحرعرض مين مإن باينهمه جوم مرست أكروجو وكوبه حَالَقِ مَكَنه بالعرضِ مقابلِ بالذات كَهْيَة توبجاہے مگراس۔ نهين آتى يهربان حب مركوز خاطر بوجكي اورمعلوم مهوكمياكه تقايق ممكنه حدود فاصلهين الوجود د معرم بین توآپ لُٹ پھرئے اوراصل مطلب کو بھیر <u>لیننے</u> دیک<u>یئے</u> کس کس کوحقایق مکند کے عدن اور قرب معدن ہے یہ بات تو ہے کہے ظاہرے کہ حدود فاصلہ کو خارج وجو داخل اور داخل وجو دخارج رو لون کے ساتھ انطبا تی ہے اعنی جیسے شکل شکش*ی او رمر*بھی وغیرہ كيداخل وخارج مين دوسطحين بهوتى مين إور بيرسطح داخل كى جانب خارج اعضطرف ظاأ پراورسطح خارج کیجانب داخل اعنی طرف باطن پر وه شکام طبق ہے ایسے ہی حقایق مکنه کو جو عدود فاصلہ بین الوجود العدم ہیں بنسبت وجود دفل اور وجود خارج کے سمجئیے اتنا فرق ہے کہ جیسے اٹنکال معلومہ مثلث وغیرہ کو توجہ وسیلان بجانب کھے وآل ہے ایسے ہی صدود فاصله مذكوره كوبهي نوجه وميلان بجانب وجود وافل بسيءاكرميه انطبياق مذكور مثل اشكال مذكوره دولؤن طرف برابرب بالجماخ طامت ديراو رشكل دائره كوميلان يجانب داخل ب اس كيً لىغط مذكوراسي طرف كوحه كامبوامو تاسبه عله بذاالقياس كشكال خطوط ستنفيريين خط واض ہےاننافرق ہے کہ خطاستدیرہا وجود میلان مذکور خطوا حدر متناہے اورخطاستنفیر ہو ہی صدود مٰکودہ کومیلان بجانب وجود داخل سے اور پہمی ج ہے کا شکال مذکورہ میں بھی تیم اشکال وہ سلح داناسیجی حاتی ہے اسیوا سطے شل اشکال سطح داخله پر بحی کطلاق دائره اور شلث اورمر بع شایع سے اورتفائق مکنه میں بھی وہ وجود داخا وض عبها حاتا ہے جنانچ ہو د خدا و ند کر میر فرماتے ہیں منزمہم آیا تنافے آلا فاق فی ق صے متبدین اہم اندالحق لفط نے الافاق اور فیانفسہم کوغورے ویکئے توہی ہات ہے کہ ایک وجو د خارج ہے اور ایک داخل ہے داخل فےالانفنس کو اپنا وجود سمجہ

چاہیے اور وبو د آفاقی کو جو وجو د خارج ہے وجو دغیر *الجلد مثل شکال حقائق مکن*ہ کو توجہ بجا<sup>ن</sup> داخل ہے بہ بات یا در کھیئے اور اُس بات کو یا دیجئے کہ حاجت کی بنا عدم پر ہے اور درصورت حاجت ہوعدم ہو گا تو اُس عدم ہی کی مقدار کے موافق وجو د در کا رہو گا ان دولو باتون کے تیجنے کے بعدیہ بات آپ مجہدین آجانی سے کرمجبت منافع اور مجبت جال **او** مجت کمالی تینون اس بان میر. شرک بین کرمحب کی جانب عدم ہے 🕰 زندہ خشا رست وعاشق مردهٔ و جمله عشوق است وعاشق پردی بوشرح اس معما کی بیر ہے کہ ہیا کل مذكوره اورصدودمسطوره حنكوخا أق ممكنه كهئية ايك اموراعتبارييين اوروجو د دانلي يا غارجی ہردنیداُن کے لیئے گیم ہے لیکن چرایک امرمغائر ہے خارج تو فارج ہے پروجو دوال آ بھی دافل حقیقت نہیں جقیقٹ حفائق مذکورہ سے خارج ہے اس صاب سے جوف حقا مكنها كرئرسه توعدم سے برہے اس صورت بین جس موجود كا وجود نقدر جوف حقائق مكنه ہو گانش وجود داخل محبوب ہو گا فرق ہو گا تواتنا ہو گا کہ دجود داخل فیم ہیا کل مذکور ہے ا ورہیا کل مذکورہ کوابینے تقوم میں اُس وہو دکی حاجت سے اور وجو ومہاین بشر طریکہ بنقدار يتقائق موقئيم خائق نهين ليكن انطباق بالحن بهاكل اويظام وجود دويون حكهه برا برمويود ہے اب ایک اور بانٹ سینے صدتی علی کثیرین و وقسم پرسے ایک بطورانقسیام دوسر بطورانطباع قسما ول وجودا ورافسام وجودمين موجود سنيا وزنسم دوم حدود فاصله مذكوره لين شهود سے اور کيون نهو بهيا كل مذكوره شل اشكال مهندسددائره وشلث وغيره لطبور نقسام كثيرين برصادق نهبين آسكة آخربه بات نوكودن بهي حاننته بين كخطمتندير بإخطوط **ث وغیره ک**لقتیم کیجئے تو بھردائرہ اورمثلث معدوم بحض ہوجاتا ہے خارج قسمت پرصاد آناتو دركنار خطمت ريركو جوبورا دائره الأكفيهم كيجئية توجير دائره نهين رمتا نديمو الندبرا إن أقوس يبجاتي سيء على بذالقباس نثلت وغيره كوستجئيا للبته مظام ركثيره اورمراياء متعدودين ایک قطرکا دائرہ اور ایک مقدار کے تین یا چارخطون کا مثلث یا مربع ظامرا ورمر کی پہوسکتا

ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تکثراگر راجع ہے نومظام کی طرف راجع ہے ظاہر اس نکثر ہے اُسکی وحدت میں ہرگز کچہ فرق نہیں آیا ور نہ بیۃ نکثر اگر حدود مذکورہ اوراشکا ل مذکور کو بھی آدبائے تو پھرتصوریہ فری تصور کا پیجاننا اور یہ کہناکہ بیزید کی شکل سے ماع ی قابل اعتبار نرسے بابملدا شکال ادر سیاکل کی وحدت **زائل نہیں ہوتی ہا**ن ج<u>لسے خزئب</u> کاانطباع بہت سے آئینو ن میں مکن سے اور اس انطباع سے اُن کی *وحد*ت میر انهین *آتا بلکه با وجو د بقا روحدت مظاهر کثیره بهوجانی بین ایسے ہی حدود* فاصلہ کو <del>سیجے</del> صدووفاصلها ورسپاکل مذکورہ اگرچ کلبات ہی کے ہیاکل کیون نہون ہمینٹہ جز کی ہوتے ہو وجاس كى ظاہر ہيئے غہو مات كلېدېن اُن كے افراد تتميز نہين بھوتنے اورا وصاف كليد مين ت سے موصوت شریک ہوتے ہیں اور مفہومات بزئید اور اوصات تحضیہ میں کو اہم موصوف كوغيروصوف سيتميز ديدينته ببن بإن باوجو دا ر سکتے ہیں جنانجۃ اَئینون کی مثال سے واضح سے سوحب ما ہالتم رېزېمَت ژمېسري توجهان ماسواسية تمېزحافعل مېو کې خرئيت آپ مېو کې اپ د سطوره اگریلیات کی ہیا کل بھی ہوتی ہین تواُن کلیا ے کو اِن واسے نمیر خرور دیتی ہن باقی وہ تکنز دو کلیات میں مشہو دیسے وہ كليات كأنكثرنهين ملكمعروضات بسياكل عنى وجودات داخله كاتكثر سيراعفه جييے خط ومدنى على كنيرين مكونهين مإن معروض خطست ريرجو سطحة أل ہے اگر ہزار ٹکڑون پر بھرتھنے کیا نے نو بعد تفنیہ بھی اُسکے مکڑے سطح ہی سنتے ہیں لیے ا<sub>و ب</sub>هیاکل کلیات اور داخل بهیاکل مذکور <sup>ع</sup>نی *وجود محدو د کویسجیئ*ے اول عنی بر إرصادق آنابة تبقيهم كمزنهين اورنان اعني وجود داخل بعدتقبيم محركثيرين برصادق آنا ـ بن بکل اور داخل میکل دولون مین انقسام مکن نہین اس کی ایسی مثال ہے ے کیجئے ایک دائرہ کے اندرجیو ٹے دائرے بنانے بطے جاؤیبان کک کے مرکزتا

ت پہنچ جائے سومرکز کے برابر کا دائرہ جیسے شل دوائر کبیرہ اور د پوسکتاریسے ہی اس کا داخل اعنی *مرکز بجن قس*م ال کنثرین نہیں ہوسکتا بالجملہ ہیا کل کلیا باکل اگرقابل لفتنهام ہے تو کلی۔ ن یا جزئریات کی سب جز نگ مین باقی داخل ہر سے اور جیسے سطورح دوائر مین نقاط غیرمتنا ہیں نکل سکتے ہن ایسے ہی کا جزئيها بيغيرالنهايية منصوريين اوراكرسطوح دوائرمين نقاطينسا ويه بالمركز غيرمتنابي نهين مإن بوجه كثرت فابل حسر واحصانه بين نو كلبيات طبعبيه كوبھى ايسا ہى سيمجئے او سے پدیجے واضح ہوگیا کہسی دائرہ میں دوائر مرکز یہ تجویز ند کئے جاویں تب بھی دائر ہ ركجيشك نهين ليسري كليات طبعيه كاتحقق جي مهيا كل فرئيه بريموقوف بغرض كلبيات طبعيثين افراد وجزئيات مين مانفر ورموجو دمين پرييعني نهين إت بهي مدين خصر بين ما جزئيات پر موقوف بين غرنس كلي طبعي واخل بهيا كل كليه ،میر منقسم ہوننے ہیں اور تو دہیا کل کلیات طبع إعتبا زظهور كيحلي اعنى مظامر كنيره مين ظام ربوسا ىين جىيەچېو ئەتصورى<sub> ب</sub>ويابرى اينىغ ذى ئقىويرىيسب برابرىنط**ى**ق مېن مِمَّا بَيْ بِرِّالَ عُورِ لِيَجِيُّ زَمِنْظِهِ كِي سِيِّةٌ ظَامِرَان بِلاَفُـن -ہے کوعفل غلط اندلیش لوجہ اختلاط ظام رومنظراس کی بلاکس کے سروم روسے لیے إكل كليات جيسة مجوعة صف برصادق آتى بين عن كوكليات طبعيد كهية ايسه بي أن-*پر*ِصادق آتی ہین **نواہ وہ** صص بڑے ہون باچہو لئے اس۔ لافطيعى توجيحى نك باقى ربهتا سيحب تك م لم نهوا وراطلاق منبسي ببيسا درصورت اجتماع بصص ننما ابيسا ہي ليد تشييم بھي ہاقى رہنا-

تفرق احوال کی بہ ہے کہا طلاق کے لئے وجود مطلق ضرور ہے ہ ببلتسيم نقصان آجا ناہے طبیعت کا ملہ رہتی ہی نہیں ہوائس کے احوال ہاقی رہیں اور خ زمیر*م یه فرق نہدین آتا جب اس خقیق سے فراغ*ت پائی تواب عرض ل ورظام ٌ وجود داخل بيكل تو تقيفت مين ابك ہي ہن بلکه اُس بيکل کو حدالحا ظرکہ انتزاع مکن ہے یا وجو د داخل کے ساتھ فائسمجہویا وجو د خارج کے ۔ وتینون صور تون میں وہ ایک شے دا حد ہے لیکن بیہئیت جوہیکل مذکور کی ت ہےاگرفرض کروکسی موجود سائن میں ہو تو نظاہر بید دو نون سیکلیں مہائن یکد مگر علوہ ہوتی تصین کیکین تقریر بالاسپے اہل خہم کو واضح ہوگیا کربیان بھی وہی اتحاد ہے اس تقریر سے واضح موكيا موكأكتتخص بمعنى مالبنتشخص مكنات مين جيءيين ذامتيخص سبه بالجملاس مين سي حقيقت مكنه كواعني ميكل مذكور كواكرحيات ولوازم حيات مثل ادراك ومحبت وغيره رآئين تولاجرم اول اپني محبت ہو گی بعد مین ہتی المعدن اور قرب المعدن کی محبت ہوگی لیکر خینیق مذکور سے بیصاف ثابت ہوگیا کہ جیسے درصورت انتزاع اپنیجیت وثناثه بافيدمين هيمايني بمحسب سيغير كي مبت نهين وجراس كي وبي ہے کہ ہیا کل معلومہ میں تعدد فی حد ذائہ نہیں ہوتا اگر ہوتا سے تواس کے مظاہر میں ہوتا ہے ں مرض کو دیم غفل کا پورا ہے دہرمی پرآ ئے اور سیاکل کے تکثر انقسامی کا فائل اورائس تكنز ظهورا ورتكثرا نطباع كوجسكا ذكراو يرآجيكا سبه تبا وملات تقسيهمانغ بنائے تو ہاراکیا نقصان محبت بھر بھی رہیکی وجہ محبت اتحاد ذاتی نہ مہی قرب معد اتحاومعدنن سبى اتنافرق مبو كاكه درصورت اولى محبان جمال كابيرولوله كدبسه تتياق مبوب يا فراق مطلوب مين جان بركعيل جاتيهين ورائس كے سامنے اپنی جان کو کچیفیال میں نہیں لاتے بے کھٹکے موقہ ہو مانے گااور درصورت ثانیہ غاریج و<sup>م</sup> كا قائل مونا پڑريگا بينے جيسے آب وغيره اشيام بار ده مين حرارت عارضه كاكبھي يہ غلم

دعاتا بوكدبرودت ذاتي كايتذ بحونهين لكتا اليسيهي بساا وفات محبت عارضه كاجومحبت غيرب كبهى دل عشاق پريه غلبه موجا تاسبه كرهمهت ذاتى ليضايني جان كي محبت كا كيج نشان نہیں ملتا ہاقی رہی یہ ہات ک*رمبت جالی کھااور سخن وحد*ت وانطباق ہما *کا* ف کی تحقیقات کجا سواسکا به جواب ہے کہ مجبت جمالیا ورمجبت کمالی دونون کی علت و ہ انطباق باطربيجل اورظاهرمبال وكمال ہے كيونكرابل جيال وكمال فتم وجو دہيجل نوہوتي ہی نہیں ملکہ موجو دات مبائنہ ہوتی ہیں اور ہا پنہمائ کی عربت کسی حسان برموفو منہیں موتی بلکارسان ورالطاف کی طلب گرم**و تی مونو بوجرت موتی براد مرحمت ب**ااینی ماکسی برگانه کی ا و ربیگا نه کی مجت بھی یا با لذات ہوگی یا بالعرض ہوگی بچبرالعرض بھی ہے تو وہ غیر والمحبوب سے جیسے احسان میں ہونا ہے یا فقط اضافت الی المحدب غیرہے جیسے ا<sup>ش</sup>یارمضا فدا*ل لعجوب کی شل افارب وجامہ و*مکا*ن وغیرہ کی عب*ت کمالی *و* جما بی مجت مین ہوتی ہے سواہل کمال باجمال کی مجت نظام رہے کہ العرض تونہیں *ا*ح نومعلوم بوحيكا كديهان باعث محبت نهين رسي اضافت مطلقة الى المحبور اصلی جائیے جس کی محبت اس کے نرک محبت کی ماعث ہ يمتصورنهين كرحقيقت محب اورحقيفك دون کی میکیین ایک مهورن فقط به تغائر اضافی اتنی بیربات که بیه یک اس مادمین ہے یا سرمین جس کی حقیقت وہی کنٹرانطباعی ہے باعث تکتر ہوگیا ہے اور تکینز بوجه اضافت ابيسا بوجبيباا يكشحض كسيكا ببيئا كسيكا باب بهوجيبيه وبالشحض واحدماغذباله اضا فات كثيره اورمضا فات كثيره كثيرمعلوم هوتاسے ايسا ہى يہا ن جى سجيئے اور اگر اپنى مجبت نهین بلکه غیر کی محبت ہے تو حب اور محبوب میں اتحاد معدن اعنی قرابت معدنی ضرور ۔ لبكن به بات بخوبی تحقق موجکی که حقیقت ممکن فقط و ه مدود فاصله اعنی بهیا کل عایضهٔ و بخو مین وجود داخل وخارج <sup>دو</sup> تون اُس سے خارج مین اس صورت میں ناچار مہو کراسکا قائل

ہونا پڑیگا کہ ہیا کل دجو داعنی تقانی مکنہ کوئسی کاطبعی کا صعبہ کہنے وہ کا طبعی ان د و یون کا ، ومحبوب دويون اُس مين مشترك مهون سويه مات بدلائل سالبفد ما ط يزباين حيال بإطل ہے كہ ہيا كل مذكوره كامعد كفنس وجو د تو يو بى نہين سكتا وين ے احکام وجودشل ازلیت وابدیت واستغناج کا اوپر ذکراج کا ہے ہماکل کے بےاطلاق طبعی نمام احکام کا تصفی ننظیم میں موجود ہو نے ہیں ور نہ آف بيرافسام نرمين عله بنراالفنياس عدم مجبي معدن ساكل نهين ببوسكتا ورنداحكام عدم بطلان واستحاليمقق وغيره لازم آئين مرونهو بهياكل كاسعدن اوربها كل بون اس لكهاضافت الى غيرالنهاية جانيگا يكهين اختتام يائيگا لانناې كالطلان نوبيلخ ملوم ہے باقی اختتام کے بطلان کی دھ بھی ظاہر سے کیونکہ کسی ہیکل کواگر کسی دوسر سے ن اعنی کاطبع کہیے گا توصد ق ہر مُیات کے لیئے انفسام کی خرورت ہیں۔ م کا حال پہلے سے معلوم ہو حیکا کہ حدو و فاصلہ مین با بیظور رہنین ہو سکتا کہ بام مین اپنے مقسم کا وجو د بھی ہاقی رہے غرض ہیا کل میں اشتراک طبعی ممکن بيين جقرابت معدني متصور مواوراكر بالفرض مان مهى ليج تب بهي مبياكل كواكر قرابت نی موگی توہیا کل ہی کے ساتھ مہوگی اور کوئی ایک بیکل دونون میں شترک ہوگی اور بالضرور دولون بربرابرصادق اورمنطبق ببوكى كيونكمامرشترك كوصدق علِالف ىدى كوانطباق ضرورى سے ورنه اگرانطباق نہوٹوكوئى كيون نہومركسى ير آباکرے صادق آنے نہ آنے بین فارق فقطیهی انطباق ہے گریہ بھی ظاہر ہے کا گرا یا گئے ہے رمنطبق مبون کی د *چپر رمینطبق ب*و کی **نووه دو نون آبس می**ن میمی ایک دوسه مين ما بدالا شتراك اور ما بدالو حدت صب كوام زالث ائنی امر شنرک او مقسم فراسه یا نفا و پیمن ذات شركيس عنى ذان يسمين بحلاكيونكه ما بالاشتراك وهامرقراريا ياتها جود ولغان رمينكم تو موسووه نہیں دولوں کی ذات ایک و وسرہے پر شطبق کلی لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کرکسی کی ذات

اس مین اورائس مین مشترک بهو ور نه کلینه الجز راور جزئیة الکل اور شبس کو ذات فرض کیا تھاائر کا ذات نهونااورسوااس كے اوراسی قسم كے مفاسدلار قرآئين گے جنانچ نظام ہے اسكئے بالضروريهي <u>ېوگاکەنطېقىي مىن وحدت دا تى بېوا وراغا ئراضا فى الغرض *اگوي*ت جبابى مىن مجر</u> موناسے تب توقصه کوتاه ورنه درصورت تغائر بحرومی انحادانجام کارلازم آئیگا اور وحدِت ذاتى كاقائل بهو ناپڑيكا بالجلهمبت ثبالي مين محب ومحبوب باليمنطبق بهو تيبين ملكة مين كيس ويكرموتي بين حيانجه بانحامهتعدده ثابت جوجيكاا وركيون نهومصداق جمال بيههيا كل *حدود فاصلہ ہی ہوتی ہین ظاہر ہے کہ مادہ بدن النسانی اگر شخصہ باقی رہے پر بیرہنیت برجا* موژ توژ کریون ہی ایک کارے کا پنڈا بنالین تو پھر مبال معدوم ہوجا تا ہے اور آئینہ مین إ د<u>ج</u>ود يكه ما دءً بدني هرگزنهين حبال *جال خود* باقى سب*ے على بذاالقياس تصور مين خيا<del>ل قري</del>ا* بونکه اره تصویری *اگرچه* ا ده میسه پروه ماده نهین عالانکه جمال وهی ہے اس سے صافہ اق جمال نفس ہیا کل ہیں مادہ بدنی کواس میں کچید دخل نہیں اس صور ، اورُسکل خبوب مین انطباق مکن ہے رہی کمال کی حقیقت سورہ اگردیکیئے ایا ىۇع كى پېيكل سے ظاہرى نہين باطنى ہى ملكہ عبال ظاہرا و ركمال باطن مين ديك<u>ت</u> توات<sup>ع</sup> ظاہریت ومظہریت سے کمال ظاہری اورجال مظہرتیرۂ انسانی کو دیکیئیے کہ ایک مجم اعضا دچند ہے مملداعضا رمعلوسہ بترتیب وتناسب معلوم ہوکر مورث مبال ہوجا تے ہن لیکر اعضا رمعلومہ میں سے جنکو دیکھئے ایک کمال کامظہر ہے آگھ قوت با صرہ کے بیے کال قوت سامعہ کے لئے اور کیون نہوصورت بغرض معنی مطلوب ہے لیکن ظاہرہ کے **قومی مُرُكُّ** امور وجودييان سب مين وجو د شترك ہے اور وجو دا قسام مهيا كل مين نہين و لئے بھی کوئی وجود چاہئے اس لئے کہ بہاکل اعنی حدود فاص موجد سے اوپر کوئی مفہوم عام نہیں جبکی تحدیدا ونِقسیم کیا ئے یا وجو دہوگا یا ا و کوئی فہوم سے فاص ہوسوید ولؤن صورتین بالبراہت باطل ہین بالحبلہ وجو داقسام ہیا کل مین

مامین ہو<u>ہ ہے چ</u>اہئین ورند پیرائس تیسم ہی کیون ہون گی فسم کو توقسم جب ہی کہتے ہین کو احکام قسم اُس مین موجود ہون قطرہ میں اگر مابی کئے آٹارو اوازم مثل سالان وتبرید مار وغيره نهوتنه تواسكوبابي اوربابي كي ضم كوئي نكهما الغرض باربائ وجودمن حيث بو توقطع سان ہن ہان باعتبار حدود فاصلہ ہواُن کولاق ہوئی ببن اسپین مقسم سے بیتیمیزا ورالیدوسریسے بیتیمیز لیکر بظام رہے کہ ایک کو باصرہ کہناا ورایک کوستا خود اس بات بردلالت کرتا ہے کہ یہ دولون نام ما بدالامتیاز مین سوحب یہ بات تھیمری کہ وجود تمام کمالات بی*ن امرشترک ہے اور امرشترک* ما بدالاندیا زمہین ہوسکتا مابدالامنیا زہوںکتی مہین نوده صدود فاصله ہوسکتی ہیں نولاجرم مصداق باصرہ وسا سعرہ ہ صدو دہی ہو گئی گمہ جونک ؞ورنبیر اس لیئے وبود کی سب ہیا کل می<u>ں ضرورت ہے مہذا وجو در رح</u> بغز بهیا کل سے اور مہاکل منزله پوست اور سم سوجیسے پوست بے یکارے ایسے ہی ہیاکل مذکورہ بے وجو د بکار مین بالجلد اورا سے دجو د خننے مفہوم دجودی مين سب از قسم ٻيا کل ٻين کمال ہو يا جمال ہوکسيڪا ہو مکن کا ہو يا واجب کا ہوفرق اتناہے کے ذاتی اور وجو دمکن کے عرضی ہونے کی بجث اس رسالین بہتے سیا تو نئے انشاالندتعالى اس تقريب خلق النه آدم علىصور تدميج بظام براستهعا ونحاكسيفلا يهوكيا ببوكا أكرا زلينه تطوبل نهوتا توبندهُ درگاه اس مجت كونقد زنهم ناقص إوريمي دراز بطلب ہانتھ سے نکلا جا ایسے نا جارہے اوراس لئے وہ بات جو قابل بیان <del>ہے</del> سيكو پيشبهه بوكه مئيت جمالى عوارغ جسم من سيم **براورم**بت احوال روحان ميس جسم كوجم سے اور روے كورج سے اگر انطباق ہوتو ہور دیج كوجم سى انطباق كے كيامني كمالا كے فولون بهي كمرسكة مين كراجزار روعان موجيب واعضار معلوجيتيم وكوثراعضارهمان ببن ربرح

بت نهين اس ڪئے بيرج همین کاگرایک هم موتود وسراجی شبه می بهود ملهنے قوی. وٰ جہزمین ملکہ ایج سم سے نوایک کیفیت علے ہذاالقیاس فقوش قرطاسی ک ۔ انچہاورمعانی کوممکی عنہ کے ہے اور پر منطبق اور منطبق علیہ میں اتنحا دنوعی تک نہیں العرض ا ادنهين بسيجوبير الحسبين بهوملكانطباق سيانطباق عام مرادسي اوريهي بريهي كلامالطبا ہیا کل میں سے اور ہیا کل کا حال معلوم ہے کہ وہ حدود فاصلہ الجی ہو د دانعدم میں ادہر وجو ہو اور ہے نولار مرائس کے مصدا نی مین وحدت لوعی ہوگی جیسے سطح جسم وغیرہ میں ص ہے علے ہذاالفناس عدم مفہوم وا حدیث اور اوس۔ زاع ذہبن ہوگا نو وہ بھی انوع وا مدہو گا س صورت بین اگر ہیا کل من انظماق ہوگا تو لانطباق كودو وجود داخل مهيأكل منطبقه كي طرف اخ ے لیکن ہم بھی نیہیں کہتے کہ ہم سیکل کو مراسیل کے ن ئيرىي كسى من جون كون ى مىن تىيو ئائسى يىن برى كە سی مین کسی رنگ کی کسی مین کسی رنگ کی اور میم القياس يميل واحدروح مين اورطرح فهوركر ب اوجيم مين اورط بہدکہ مصداق روح وہبم وہو دمعروض ہیا کل ہے تو کیا ا معروض واحدعارض واحدائسپراسفدرتقاوت ہے کہایک وح دوسراجهم ہے اوراً گ مع و المانس بها كل عارضه للوجود بين تب بعي بي خرابي كيو كمد انطباق اتحاد به أكل كوُّ تفى

واس شبہہ کا بہ بواب سے کہ بار ہائے وجو د ہی کا بندر ہوتی بلکہ ہیاکل شعد و ہ متوا ٹرا و محتمع سہتے ہیں ایسی کو ن سی جزئی ہے کہ جس میں ں مثلامجتع نہیں اور یہ بات پہلے وضح ہومکی ہے کہ صدا **ت** موجودات فاحثره مهياكل بيريفنه وجودنهين ورنه يهنمائز شهو وقطع نظربياكل سي نفشر حود یئے بی فرور پُراکدایک ایک جز نئ میں ہیا کل متعددہ موجو د ہون اس صورت میں اس کی ابسى مثلال ہوگى كەدائرە ما مربع مخنس وغير دمين مثلث وغيرہ اشكال معلومه بنا ئے عالين سوظام ہے کہ دائرہ میں اگر شلت سنے کا تواور صورت ہو جائیگی اور مربع بنے گاتواور جلوہ غایان ہو گا ملے ہذاالتیاس مربع میں اُکڑسکل مثلث سبنے گی تواور ہیئیت پیدا ہو گی اور اگردور امربع بنایا جائیگا تواور بدئن ظام<sub>ر ت</sub>وگی سواگرایک منفدار کامشلاً ایک مربع ایک دائره<sup>ا</sup>ین ماتحدایک جگہدایک ہیکل ہے اور دوسری جگہہ دوس ہیک<sub>ا ہ</sub>وخال جمع ملکہ حاسل خرب دولون کا جلا جدا ہوگیا سواسی *طرح روح اور سیم مین بھی* مختلفہ میں مجتمع ہوئے روم میں اُس کے ساتھ اور سیل سے اور ہم میں ا ر ) وحاصل ہفرب ہے شطبق کرنا جاستے ہیں اس-بادبیدا ہوتا ہوکہ روح کجاجم کھالیستاغا وت پرالطباق کے کیامعنی بیرہاتین تواتحا دنؤ ئاڭرىنلىقىن كوفقط دېدالحاظ كركے تطبيق دين توية خرابى پيش نيآئے اس تقريم بے بعد خلق الندآدم <u>علے صور</u>ت کھنی بنسبت سابق اور واضح ہو گئے جب شبہہ مرقو مطالا ندفع موگيا نولازم نون ہے کہ ایک اور شعبہ کا بھی حواب دیا جائے وہ یہ ہے کہ بنا تعجب

بِ انظباق پر بونی توکیا وجه ہے کہ ایک عاشق ہوتا ہے تو دوسرامعشوق یفرق توجیکے ا سنے فرق زمین قرآسمان بھی گروہے اس بات کو تقتضی ہے کہ انحا د نوعی در کنار انحا سى بهي بنواوروه اتحاديس بربنام معجت سيحينا نيوانطباق مذكور سيخا هرميهاس ت كانوا بإن ہے كہ عاشق ومعشوق ميں تحاد نوعي ملكانخار بحصي كونكه اتحاد بهاكل منطبقه دیر ابت ہو چا ہے اس صورت میں لازم ہے کہ من کل الوجوہ وولون کا يك حال بهوية فرق التجاوا ستغناء اورية تفاوت ناز دسيا زفيسا بين کیدنگرنہوجب تقریرشبہ معلوم مرقوم ہو مکی نواب اُس کے جواب کی طرف بھی نوجہ لان*م* ہے اس لیئے ناظرین اور اق کی خدمت میں بیاگذار مش ہے کہ فرق ظاہر وباطن ہیا گل اور عدو مذکوره کمپید فتیق وخفی نہیں جوبیان کیئے کون نہیں جانتا کہ ایک کوئخد لے میک کوثقہ كتة بين على مذالعتباس يه بات بهي واضح ب كرورو دفاصله كواسينه وافلات كيطرف سيلان اورخارجات سے ایک بوع کاانحرا ف ہونا ہے دائرہ کود کمئے کہ سطر وخل برگو باگرامِیّا۔ اورزخ سطح داخل کودیکیوکراس سے کیسا پیراہوا ہے اورائس کے تنه کود امرامهوا ہے علے ہذاالقیاس خسطے خاچ کو دیکھو کہ ہمہ تن اُس کی ط رخ دائرہ کو دیکئیے کائس کی طرف ہرگز نوصہ نہیں سوالیسے ہی ہیا کل مما اس کی طرف اشارہ پہلے ہی گذر میکا ہے انغرض فرق نیاز دیے نبایزی اور تفاوت تولابرم صورت مبابي كوايك نوع كادخول مدركة ناخرمين حاصل موكاسواكريا بالادراك فودزا رک انعنی جے ہے تب تومطلب طاہر ہے ورنہ لاجرم کوئی صفت داتی اور تو یہ اصلی ہوگی ليونكه ملمرواد راك سے مراد انكشاف ہے اور نظاہر سے كه نمام معلومات بذات نو د منكشف نهم ولعفر إشياء الرنبات نورمنكشف بمي بوئين توكيا بهار سننهاب ليعبي توكوني

بشه معروض أس صفت كابهوتا ہے جو فاعل كى طرف سے آتى . رفاعل من بھی عرضی موتواسکو فاعل کہنا ہی غلطہ کیونکہ فاعل وہ موتاہے صبکے ساتھ کو فی خا قايم ہوا درصفات عرضيه معروض كے ساتھ قائم نہين ہوثين للكب معروض پروافع ہوتى ہين فيام ہے توانجگہہ یہ دادہے کہ جیسے اشجار قائمہ کی بیخ زمین میں ہوتی ہے اور تمام ہوجہ بارانکا پر موتاہے اسیطرح صفات قائمہ بھی اپنے موصوفات سے خاج ہوئی مہون ادرا کی ٹردوا موصوفات میں ہواوراُن کے تمام آ ٹارولوازم اُنکی طرف راجع مہون سوریہ بات بج باالذات كے اوركسي مين صور نهين الجلايوسوف بالعرض كے ليے كوئي موصوف بالذات فر ہے سووہی فاعل ہے اس صورت میں علوم میں اگرصفت انکشاف مالعرض آئی ہے جینا نح ئر کامفعول ہونا بھی اس بات کا گوا ہ تیجےلا جرم عالم میں جواس باب میں فاعل ہے وہ نکشا بر میں میں میں میں میں میں اس کا گوا ہ تیجے لاجرم عالم میں جواس باب میں فاعل ہے وہ نکشا ا تقدقایم ہے ایک کور صبکو دربار **گ**انکشا ف علمی میدار انکشا باته قايم ہو گاا ورموا فن تحرير بالا بالضرورائسكى حرِّ ذات عالم مين مرکوز موگى اورالا جم نول ذات عالم مدر إُسكونال **بوگ**اا*س تقريب واضح موگيا مبوگاك*ير وم ہے جا ہوکیفیت انجلائیہ کوچولواحق علم میں سے ۔ برض ہے کہ ہماری کلام میں جب کہین یہ نفطہ علے الاطلاق آئے تو ه ميەضىم موجانىگى بالجىلەم علوم مېكا دخول ما بىل لم ہے ذات عالم میں بدرجہ او بے داخل ہو گاکیونکہ دال کے دال کو دخول مدخول الاول لازم ہے اور یون تسلیم ہیں کرنے تو ہم بھی بجرانشار امتد تس

کے لئے خرورہے کہ مفت عارضہ معروض کولا تن ہوسوا گرما بدالا نکشاف ماکل عكن كولاحق بوكى تودوحال سيے خالى نېيىن باما بدالانكشا ف داخل بيا كايم ياخارچ مهايكل ہو یا وا خل بھی ہوخارج بھی ہوآخر کی دوصور تون میں نودخول ہیا کل ظاہر ہے باقی شکل ادل کا ا*گرطلقاً ہم انکا زہیں کرنے نوسطلقاً اقرار بھی نہیں کرنے وجداُسکی یہ ہے کہ موجوا*ت خارجيين وجود فأل بهيأكل بوئلها ورسدومات خارجيدمين فارج بهيأكل موزات اورواك أنكاجس كوجوف كبئي فالى بونام اسبوجه سے اول كومو بوداور نانى كومعدوم كتة بين سوكم مر چه دات مین تو د خول مبدا رانکشاف جوایک وجو د خاص سے متصور ای نهیر فرم المثلین لازم آئے اس صورت میں تو بالفرور وجود علم کاعنی مبدار انکشاف بمانبطرج لاحق ہوگاا ور بوجہ دخول داخل وجو دعلم اعنی مبدا *رانک*شاف میز ہم کیل مذکور پیدا ہوگی اور حقیقت مين الرغور كيجئة تومعلوم مطلق عن علم كامفعول مطلق وسي مبئيت مسيجوما طور بهدام الكشاف مین بیدا ہونی ہے باقی موجود خارجی و مفعول برسے صبرو ه صفت انکشافی اعنی مبدام واقع ہوئی ہے اور و جاس تسمیہ کی *مطلو<del>ت</del> ہ* تواول شنئے کہ بار مفعول براسنعانت کے لئے۔ ہے بوباطن صفت واقع میں پیدا ہوتی ہے اعضے سیکو مفعول مطلقہ ک غت واقعيبن پياموتي ہے مفعول *ب* منعان كلالاحتى كرناا ورمغول كوبسك ساتمه مقيد كرناصي بواا وراسي بداور إور ضعول معين بيوني مهر . قياس كريك بمجمه ليحيّا د رُضوان كے اطلاق كى وجەكودريافت كيجئے الجملہ علم موجودات خارجييىين توبا بينوجىك بالحريمياكل وجودخالق

میں ہان یہ کہنے کا جتماع المثلین کے یہ مضی*بین کہ ملحل واحدا و*ر ے موطر اور ایک محل کی دوجیزیں جمع نہیں ہوسکتیں مثلاموط*ی جوامرو*ن ن دوء ض ایک قیم کے جیسے سواد وہیاض عجمع نہیں ہوسکتے وبعض حسامين وبرسه ببجة إض بي موطن شبم مين موجود *بواگرعلم بھی وجو د*کے مكرعالم كيحق من لازم ذات اورملزوم اورغيرعالم معلوم سنربيغي حببلي ذات كومبدارانكشا يعلم لوازم ذات وجو دمين سيء مو كاجبا تجهأ وحود فابل علم نهوا وراسكي ذات كومبدارانك وذاخماغ انضدين بوكا بهرحال دفوامتط ىامىدومات يىن بوناس*ے تولاجرم وجو دعلمى فال بىيا كل ب*وگااس صاف روشن ہوگہاکی موجو دات خارجیہ معدومات دہنیہ مہر اور معدومات خارجیہ موجو دات ہوسی بیشبہہ بھی تنفع ہو گیا کہ عدم اور معدومات کے لئے کنزمین ورنہ عدم اور معاو بزاالقباس وحنهين ورندكنه لازمآئ كيونكه وجدام وضي مبونا مجاور ل *چاہئے بچرعام* اور معدومات کے علم کی کیاصورت ہے بالیمان<sup>ع</sup> وم جہان کہیں ہوتی ہیں یہ ہیا کل ہی ہوتی ہر نفیہ فرجو دکھنیر مین وه میاکل بی بین بلکه علم [مطلوعلمي لي باكه عالم كوابيا علم اورابين ان مو تو د بحد کبا باعث که علالعلم بھی ہو نا ہے کبھی نہیں ہونا با منافت لازم ہے یہ بھی اگر شخقتی ہو گی تو وہبن ہو گی جہان کغائر ہو گا بھر علالنف الهبين كاكام ہے جوسراور دُم میں تمیز نہیں کرتے بالجبلہ عالم کواپناعلم وراپینے مبدارالگ بالكنةمكر نهبو إشيار مذكوره كاعلم بدريبي مهو راورمبناب باری کا علم *ا دروجودو عدم* کا علم يانظرى اگرہے تو با بوجہ لیے اورکسی درجیمن علم بالکنة ممکن ہے تو بوجہ انقباض مبر مانکشہ

إكل نهديبي وراس تقريري يبعي واضح بوآ لوم بوقه مین نوسیل فایم با لوجو دالخا رجی اس صورت مین اور ہواً مراسر غلطرتهي نهين كبيا ورصبر كسى لينسعلوم كونشئ من حب جمابی اگر ہاطن وجو دعلمی میں و ہصور منیتنقش ہوگی تو دوحال ىلى يا دويۇن بايمنطبق م<sub>ۇ</sub>ن يان**بون ا**گرانطباق موگا ہ حدود باہم ایسے مطابق ایک دوسرے کے ہون اندرہون اورائ کے زاو نے رارم يركيه مقابل واقع موتو لاجرم محبت بيداموكي مگراول توبا ينوجه كيميكل عالم كوميكا جمال كو مان نهوتی توالدنهٔ احتمال ا دراک جمال با طرم محمد ورنیازتماا دراگرکسیکویشبییش آئے که ظاہرتقربرصاحه لمبداء انكشاف معلومات براس طرح وافع مؤتام صرطرح لؤرآفتاب اجسام منوره

بطرف سے وسیع ہوا و سکیل علوم ہیکل عالم ہے ہڑی اوار یہ ہے کا مخروط نافقوم نوازی الطزنین کواگر سلم ستوی پر راس کی جانب سے کھڑا کیا جا راس وسية بنيه پرأس كاسارا بوجاس راس بى بربوگا راس كا بوحقاعة وجاسكي بهى ہے كەمىلان احسام بجانب مركز عالم ہے نه بجانب اعلے جوفصہ س بو هیرما بنوجه کرمخر و طرمذ کوراس سے لیکر قاعدہ ٹک ایک منتصل واحدیا<sup>و</sup> مے مخروط کا بوجمد استفدرزمین کرمو گاجسکو دائرہ کا ن قاعده سے لیکر پنچے تک ساری مخروط کی نوجہ مذكوةا عده بركفرا بوتا توسعامله بالعكس بهوجأ تاس ببقدر وجود كےساتھ قايم ہےجبكو پيل عالم محيط دنيا نجواُسكا علم ب صدوروسیع ہے کیون نہو باطن بیکل عالمہ کی طرف ہو گا اورامس احکام اس طرف رجوع کرنگے اس طرف کے احکام اُس طرف رجوع بهيل عالم وبهيكل معلوم مين داخل تهجها جائے العرض با وجو دا منساط ووسعت ب صدور می اُسکوم بطرو گی اور توجه وسیلان اور گریزا ورانحراف بطحک لمورشحق موبج والتداعلما في قبل وجو دخارجي يا بعد لحوق عدم لامق أكره موربة جالي كا

بهاكل بذات خودمعرفض مىغروكىركمتى نهدن نبانجيا دمراسكى غنيق كدرُ على سے اور كيونكر ہیا کابذات خوداگر دیکہا ت ہی کی کیون نہوں اوراگر صافتران کمیات ہی سے بیدا ہوا کی کیف مین سنت ہیں حیا نچے ظاہر ہے او ہر وجود علم میں بدوسعت سے کئسی مفدار أفكار فهير جنانجيه بركسيكا وحدان اس كاشا بدب اس صورت مين أكرنقاش خبال ستآ وجو دعلمي مين كوئئ صورت حمالى فنبل وجو دخارجي بالبدلحون عدم زاشے بري نب توره صور اگرایک پار 'ہ وجو دعلمی سے خارج ہے باقی من دال ہے اور یہ بعدینہ اسی صورت ہو گی جیا ، دائرہ یا کو ٹی اوژیکل شلاکسی سطح کلان مین بنائی جائے توایک ٹکڑااٹس سطح کا دالگ ب خارچ شکل بهوگا بهرحال دخول وانطباق اس بسورت بین بھی مت ورشاخ بهانتك بهونج جكىا ورشبهات وارده بحدالة مندفع بوكئئے اور بيه بات بخوتي ت كما بي اورجمالي من سرمايم حبت الطياق بيد اورانطها ق كوانحاد وهجبت بقدالأ ہے چیسے نفاوت انطباق سے کفاوے مجبت لازم سے نواب لازم بون ہے کہ حجبت ے لئے ناظرین اوران کی حدمت ملین بدعرض ۔ د قسین برنشها دل روحانی قسرُوم جهان بسب صِهانی مین نود ی سب کے متا م ہوتی ہے خواہ اپنے صبح کی مجت طاتی ہو خوا ہ عرضی مان اگرا پنے جسم کی محبت *ضی ہوگی توباین نظر ہوگی کہ حب*ت احوال روحانی می*ں ہے سے او شیب* ایک مرکب ر<del>و</del> بنافع چندور خندروح كومبت بوجاني يبيهاس صورت بين بيمبت ازقيمج **انی ہوئی ایکے کرم**ت احسانی کی بنا منافع پر ہونی ہے اور حربے مجس کی خود محبت عرضى ہے تو ذی نسب توا و ربھی غیر ہیں اُنا واُڑ علاقہ انتساہے بُواس کے ہم سے علاقا لنسا ہے اس کی رہے سے علاقدانتساب بنہیں اُن کی عجبت لاجرم با بعرض ہوگی اور اگر روح کو اپنے جسم سیعبت ذاتی ہے تو باین نظر ہوگی کے ظام روح کو باطن مدن سے ایک لوع کاالطبا

ي جنانچه بقدر اعضا رمعلومتهم دروح مین ملکات او رقوائی معلومه کا ہونااس مایت اوریہ بات ابھی ثابت ہوئی ہے کہ وجانطہان ہومجست ہوتی ہے وہ اپنی مجمع ہوتی ہے بھرعال روح کوا پینے جھے کی عبت ذاتی ہو یاء ضی میرزی منسائج پیز طور عرض ہے اس آباء اولاد کےآئیں کی محبت تو بے واسطرہے چونکہ آباز واہمات حسب اصطلاح سابق معد ببن نوا ولادكومعدنيات بجهاجا سبئي اعداخوان داخوات كوشريك المعدن اورقرسك سيجئة قراهت معدنى اورشركت معدنى باعث محبت فيمابين مهوثى سبے كر تونكه معدنیات خارج من المعدن ہوتے مین حیانچہ تولد سے ظاہر ہے اور خروج کو ایک لؤع کی گرزلازم ہے نوا ولاد کومان باپ سے اگر بہنسبت ہان باپ کی محبت کے محبت کم مواوراًس کھی إست ريك سي بي نياني موديانجه البداسة مشبود ب توبجام مراخوان واخوات مین کو نئ و مزنوجیج نهین مان اگر کو نئ دوسری محبت محبت نسبی کے ساتدایک جانب منظ اِس سبب سے دونون کی محبت مین نفاوت نما بان ہونو ہوسکتا ہے روحاني ميرجبكا مذكورا وبرآئيكاسي واسطه فيالعروض روحاني معدن اورمبياكل ياكل روحاننيةآبيه مل ايك دوسرسے كي نسبت اخوان واخوات مگروزنكه وض ہیا کل مذکورہ کو دو بون طرف سے میط ہے تو لاجرم ایک او ع کامیلا يطرح كى گرز مبوگئ اپنے دخل كيطرف رجمان اورميلان مبوگااورخا رج كيطرف یز ملکه خارج کواسکی طرف سیلان ہو گاسو خارج کے میلان کیطرف ہیا کل روحانیہ کی '' ورساکل روحانیہ کی گرز کی طرف اُسکی جانب سے جوفیا بین رسول لند صلے الترعلیہ واکد ہ حانى ہونا چاہئے شای*دائس حدیث می*ن اشارہ ہوا وربنیزآ ب لقد جاركم رسول من الفنسكم غزيز عليه ماعنتم حرافيك عليكم بالمؤنين روف رحيم بجي رسول التهما ت مرومه کی طرف تھا د لالت کر تی ہے اور مہارا یہ انحراف اور فريزجو ظاہر ہے اُس بے نبازی پر دلالت کرتا ہے جو مفتضارانحراف اصل مذکور۔

اتولاجرم ہیاکل روحانیہ کو داسطہ فے العروض کے سارياُ ئېتىپ كى كىيا وجەدور بھی زبادہ قرب حال ہو تتغنى بوننه ين خيانج نحقيقات كذشنه اسبرشا بربس اورستغنى الوجو دكواته **ٺ ہوتاہے چرجائبکہ بیقرب**جس میں مبائنتہ اورانف مى كنجاليش نهين ورلوازم وجود حسب بيان سابق سنجله وصاف عرضيه مرويته بين اوه وازم وجودمين باعتبار عوضيت كجهرفر فنهين ببونااس لئے اُنسے بھی بياسبدر كھنی اپنی ا ميراوجب ملزومات ومعروضات بابنطورا قرب الى اللازم والعارض نهين لوملزوم اورمع كو

وجووا ورعارض كيطرف أقتعار فيالوجو دنبين تعا تواقتقار نهين بإن لازم ما هيت اورا وصاف نتزاعيه الفنهم واقع سے اور بن الفسهم كرضميرونين یطرف راجع ہے تو یہ معنے ہوئے کررسول انصلعم مومندین کی نسبت اُنگی حابون سے ج زیا ده نزدیک مین مگراسقدر قرب کرفریب کواپینے مضاف البہ کے ساتھ اُسکی دات سے بھی یا بائنذ ہے الوجو دکے ساتھ توہو ہی نہیں سکتا ور نہ تبائن کہان نہائن کم سے كمتميزوم فائرت كومقتض يبءاورا قربيت مذكوره محوميت وتلاشى سيربحى زياده كي خواستكاً ہے جسکواحتیاج ای الاقر ب<u>ے ا</u>لتحقق التعقل دو بون لازم ہیں جبانج انشا<sup>را</sup> لقد بعد لفریر والنبات اقرميت وانهج موجا نيكاعله فداالقياس ندموسو فات ومعروضات كوابيناوفتا بالعرض کے ساتھ بیترابست حاصل ہوسکتی ہے ندا وصاف لیکو رہ کو اسپنے موصوفات اور اس من اوصا ف مذكوره عوارض مفاسقه مون يا لوازم و تبود بيرا ليئه كداوصا ف عرضيبه كواسيني تقتى مين اينيه وصوفات الدر سروضات كيريانو علافه رحنتباج نهين أكريسي توامنتياج فالتشخص بيعصبكي شبرح وتنفييل ورافنبات وتحيتق وراق كذشتهبن فارغ بهوجكا بون اوراحتهاج فىالتحقق نهيين تواحنتياج في إعقل بوائر ہے کا ہیکو ہوگی اس لیئے کہ عقل مخبرصا دی ہے منشی ومُوجِ نہیں جو وقت ل ہوجاسے بنانج بختیق موعود میں یہ دقیقہ آشکا راہوجائیگا الفرض اوجہ سے استغنام ہوقاہے اور درصورت استغنا سب تحقيق موعود متصور نهيين بهرحب اوصاف مذكوره كابدنسبت إيني معروضات ے بیرحال ہے نومعروضات تواوصاف بالعرض سے اور بھی شغنی موتی ہیں باکار ستعنّا برکلی لو**عال ہواکر تا ہے دربار چھق توحاجت بیان ہی نہی**ں ر ہا دربا کشخص *اگر وصو*فات بھی نفسي من متاج اوصاف ہون تو بھرازوم دور مین کیا دیر سپیاب دواحتال باقی ہیں

بودوسرايه كدلازم ذان اقرب الى الملزوم من ذانه واولى بالمازوم من ذانه بوسوا حمال ثاني أنومحال اس ليئے كافربيت مذكوره كوحسب وعدهُ گذشته لازم ہے كەاقرب مذكورا پينے تعقل و محقوّ میں لینے مضاف الیہ کامحتاج الیہ ہوسولازم دات اگرلازم بالمعنی لاحص ہے تب تومعامل اسلئے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور کا لازم آ جانا جب ہی متصور ہے کہ ملزوم علیت مواورعلت كومفتقرالبيه مبونا ضرور ب حيه حائنيكاً كنتي مفتقر ببوا درمهم ابني اصطلاح مين لازم ذاريذ أسكو كهتيرين اوراگرلازم ذات بالمعنى الاعم ہے توآسیمین توعلافه علیت ومعلولہین بين ورندجوعلت ہوتاا سکے گنہ کے تصور ہے دوسرے کانصور بھی لازم ہونا ہونہود ولولن للكسى امك علت كيمعلول بوشكي ورنه بجرازوم ذانى كى كو ئى صورت نہين كيونكه عوارض مفار نه سسے وفاکی امیدنہیں اور وفاکی امید بھی ہو توکیونگر ہو اہم کو ٹی علاقہ ہی نہیں نگراسصور میں گو دو اون کے تصور سے جزم الازوم لازم ہوگرا قربیت مذکورہ منصور نہیں کہ علت! معلول بینے لازم ذات کے ساتھ اور اُس مفارق کے ساتھ ایک ساقرب رکھتی ہو ہو، *ں لیئے ہی احمّال رہاکہ ماروم اپنی ذات کی نسبت ہون* لم مے کہ مازوم اپنے لازم فات کی بسبت علم لاجرم غفل حام حبان ناكوتصور كنه لازم بے نصور ملزوم دشوار ہو گا ملكه غور میں ملکہ لون کئیے جو کیہ خارجین ہوناہے دیدہُ بسیرت اوٹیٹی عفل آسکو دیکہ اپنی ہے۔ بن کرتی اس صورت مین خرور ہے کہ گنہ لازم کے تصور کو اُسکے اقتقا ورندلازم ذات کاانفکاک اُسکے ملزوم سے لازم انبگا وجراسکی ظامرہ اور ہمین سے

مد*فظ ہے تو سینے اق*قار لازم فات الے الذات لازم فران کی صفات *وانیمی*ن بنانجة ظامرسے ورمناستغنار لازم أئيگااورانفكاك ممكن ہوگا اور حب لازم ذات ہی کواپنے مازوم سے استغنا بہواا دراُسکا انفکاک ابینے ملزوم سےمکن جُسرانوجہان مین لیکوکسی سے کچیوملاقہ ہی نہو گا بالمجہلہ نبار کارلزوم افتقا ریہہے استغنام ہو تو بھر ملزوم کی کہ بے اسلئے ضرور مواکہ لازم واس کی گئر کے نصور کوا کسکے انتقار کا نصور لازم ہوہال رعقل *مر د مُدر ک*صطلق نہوتی ملکمشل حواس ایک طرح کا خاص ادراک اُسکے سپر د ہونا تومکن تھا باوجو د ازوم ذاتی واقتقار ذانی لازم کے ادراک کو اُسکے افتقار ذاتی کااور ازوم ذاتی کانصور لازم نہوم وسکتا تھاکہ جیسے اجسام کے سواد وبیاض کا دراک آنکہہ کا کام ہے اور وشبو بداو کا دراك ناك كاكام بياييهي مزوم كاا دراك عقل مستعلق بواورافتنقا رفاتي كاادراك ی اور حاسمہ کے متعلق ہویا جیسے احساس محسوسات حواس کا کام ہے ادرانتراع اصافیات تزاعیا بیعقل کا کام ہے ایسے ہی اوراک لازم عقل کا کام اور اوراک فتقار توت دیگرکا ب بررونش ہے کہ عقل ہے او بر کوئی قوت نہیں جسکی طرف عقل کو در مارہ ادراک ج ہوجیسے حواس کوغفل کی طرف ہے خدانے حواس کو اگرای*ا نحو* خاص کا ادراکہ ۽ توعقل کوجميع انحا را دراک مرب<sup>ج</sup> فل ديا ہے بلکه ال مُدرک وہی ہے اوہرافتقا رخو داضافیا إنتزاع ہے جوخاص عقل ہی سے شعلق ہے اس ص نہیں ک<sup>ی</sup>قل کسی ملزوم ذاتی کوادراک کرے اورا<u>ً سکے</u> لوازم ذاتیہ کوادراک نکر<u>ے</u>الغ<sup>وم</sup> ٹور ملزوم کوحضور لازم ذات نے الزمین لازم ہے ور نہ لزوم ذاتی **نہو کا لزوم خارجی ہو گ**ا او ر فى الدين كوادراك لازم سے كيونكد سرمائيادراك بي صول صورة الشي في العقل نعرض لازم ذات کے تصور کو اُسکے اقتقا رکا تصور لازم ہے اور افتقار کے تصور کے بہی می ہن کہ ملزوم کوموقوٹ علیہ اور مقدم فے الوجو داور لازم کو موقوٹ اور مثناخر فے الوجو د سمجتے ورچونكەسابن مىن دانىچ موچكاسى كە (دراك ائسكانام سے كەعلى بىقىغ مىدا ءانكىشاف معلوم

کے سا غرشعلق ہوجائے سوباین وجہ کہ ببععلوم جسکا نام افتقا بهى مزوم دلازم بن نولانبرم انتقار كيضوركوملزوم ولازم كالصور لازم بهو كالمرجو مكه اس فها مين معناف اليدمكروم سبرا ورلازم مصناف اورمضاف اليدكا تسور بحكم اضأفت مقدم مبوتا-نولمزوم كاتصورا ول ميوناجا ببيشرح استعماكي يدسيه كدحيت كوفوق كجر بهلے زمین کو لحاظ کر ملیتے ہیں علے ہذاالقیاس زمین کو تحت جب خیال کر سکتے ہیں جب <u>پہلے</u> إربية كوشاً إخبال كريبة بين وجه اسكى يه بيم كه پېلے اضافت مين نيين مضاف البيه ہم ىرى اضافت مېن چېت مضاف البه ہے مگرابھی روشن ہو سکا ہے که اقتقا ر لازم خزا ذاتی ہے تولا ۾ مهر تعبر صداق لازم مين بيراضافت ہوگی جيسے فہوم فوق و تحت مين فضاً یہ دو نہوم کسی عکم کے لئے مصداق اور معنون ہون تولا جرم مانخت و إول ضرور بوگا إمجاري انتقار ذاتى ضرور ہے كردب كندلازم كا تصور مو يبط مازدم كالفهور موجكه اواراس مسخقر طور بربيان ليبخية توبير حورت أ مافتقار ذاتى اوراوازم ذات وبه نااور خار جامنيدل نهين بوقي يونكها ختلات وجو وماينتكل بوتے بینے انتلات عوارتس سے ذات معروض ختلف تہی*ن ہوتی اور اختلاف معروضات* ارغم مختامنه لإمنون موقى امك سية توفه ففظ لوازم ذات اوراً مجي ملزومات بين سب علے العموم بيبات نهين حي**ك اس** البب المائي تفقيق معقول إجزاء كذشندين مرفوم بوحكي سبحة تواس قسم كي اورج ميرح بالإثكر ئے فائد اندا فی اس کئے اس بھی سے مداردان **ہوکرمطلب ہیں آمدہ کو تمام کر ناہون** سنفير حب يه بات ردش بهوگئي كماختلاف وجوز مصابهات بين تبدل بنبعر برا أ ذهر من ہی، ہسیت رستی سے جوخارج بین تھی **نوا ہیت بحکم صفیہ مجمع علبہ ا**الشنگ **افراقمت تنب طبخوالآ** 

زبہن میں آئے کی توامسی ازوم وافتفار واحتیاج و توقف ے پہلےا*کیے ملزوم* کا دجو د زہن مین حاصل **ہو گا ور نہ** وہ افتقار وهاختياج دازوم جوا وسكے بوازم زانی یا ذاتیات میں سے تھا یا عین ذات تھااختلاف سے بواختلا*ت عرض ہے* یا اختلات معروض ہے زائل ہو جائیگاا ور وجود فارج من اول وجود لمزوم خرور تما أسك بعد دوو لازم کی امیرتھی ایسے ہی دجو دزہنی میں بھی اول وجو د مازم ہو گا بھر وجو د لازم ہو گا مگر في الذبن ا درعلم بالفعل عنى علم يعين مصادر مِن كِيهِ فرق نِهِن ٱلرمِو گانوفرق اعتباري مِوگااس نِيّے على كنه لازم جب مِوگا بعد علم كن بيكا بوكه عاكسي حير كالسكي عل ماہی کا قول کیون نہو سیج ہے اورکیونکر سیج نہوعلم با لوجہا ہی نہیں **ہوتااُسکاعلم تو**ہی علم کئہ ہے ان مضامین کی تائیہ خ<sup>ا</sup>صکرا<u>س</u>ہا ن انطهاعی کا ذکر ما علم کی تحفیق ہے ام ئے کہ اگر لازم ذات میں افتقارہ باستغناء ذاتي بجاور ظاهر بيحكه استغنابهي مثل إفتقار مفهوم افتر عنہ کے فقل کی ضرورت ہے پیر جیسے افہا ت النفغال بين لازم مضاف اليه مح الروبان تعدم تعقل مضاف البهضرور بت توبهان بمى تقدم تعقل مضاف الهضرور بوگا ورظام له دونون کا ایک د دسرے سے مقدم ہونامحال ہے تواپ بنا جا رہی ہی کہنا پڑیگا کم

کے لئے لتعقل طرفین ضروری نہیں یامضاف مضاف اليد كے نعقل كامندم ہونا غلط ہے مگر يبلے د ومقدمے تو قابل انكار نہيں اور سج ل توکهیرسنی نهنس د وسرے تراکیپ اضافیعین شل غلام زید وغیرہ مضاف کامضا يدبر مقدم بونا بالبدا هبتداس مات برشا مدس كدمضاف كانعقل مضاف البدكي فقل سي پہلے ہوتاہے نەبرعکس اس لئے ہی خیال میں آتا ہے ملکتیقن ہے کہ ہی مقدہ بالمجملة اس شبهه كاجواب بياس خاطراحباب ضرور نظراً ياكُو باين نظركه دودليلون مين سے ا ایک لیل غلط ہو جائے تو مطلب باطل نہیں ہوجا آ دعوی مالی نونہیں کہ کم سے کم دوشا ہدو<sup>ں</sup> ک خرورت ہوسطال علمیہ کے اثبات کے لئے ایک لیل بھی کافی ہے سووہ دلیاجہ س مات برہے کہ ماہیات نارحبیہ ذہر مین اگر منبدل نہیں موجانیں اس مات کراننہات لئے کا فی ہےءُض خاطراہ باب عزیز ہے با دجو داندلیشہ تطویل بیسعردض ۔ ن ابجابيهي بوتى ہے اور نسبت سلبينبت واقعيه نہين مانج لينه بەموجىيىن بوتى سے سالىيىن سلب نسبت ہوتا ہے نە يە كەنسېت سلىپيەورىغ بوجبه كلبيه بعداد خال عقهوم سأسب سالبه كلبيه رابكرتاا لحال مويبه كليه كالعدد خول مفهوم سلس لبكليه نبونااس بات برشا مدہے كەمفروم ساب قا طع نسبت الجا في موتا ہے ايفاع ب ينهين كرتابان جيسے عدم تصور بعد لما كأثاثي تصور بنجا ناسبے اور لامفہوم بعد نعلق ف ليسي بى سلب نسبت بعد لحاظ وتعلق علمنسبت موجا تاسب اورنسبت ہے لیکن ال خہم پر روشِن ہو گاکہ سالبہ میں اول بعنیٰ سلب نسبت ہوتا ہے ای مہی نهین بوتی سوجس کسی نے سندت سلبیه کونسبت فرار دیاہے منقط اشارہ لحاظ نان معلوم ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں بہہ تقابل چونسبت ایجا بیہ اور لمبيين ہے تقابل تضادم و گاتقابل ايجاب وسلب نہو کااور خلاصہ اول تقال النسبت اورعلم عدم النسبت نكلے كاجس سے دو تضيموجى ايك محصّله دوسرامعدول

يجانب ہوگانه علم کی حانر ہوگاجیں سے *دو قضے ایک موجب*دور ہے تو و ومعلوم کے مرنبرین ہالجلہ سالبدمین نسبت نہیں ہوتی سلہ مكر جيبية مفهومات نصور يدعدمبدك بيؤكهم إلفاظ مشاكل الفاظ مفهوما كفظون مين نهبن موتا جيسة عمى عدم يئي بمجى الفاظ بنم سكل الفاظ مفهوما وضع كركبتة ببن نعيني جيسے أن مين طرف بهبين مبونا ايسے ہي انبين بھی بنہیں ہو ناہملائہیں کے استغناجی ہے حقیقت اسکی عدم الاقتقار سے وجو دعو الافتقارنبين البنته بيمفهم اسخفيقت عدميه كے ليئے عنوان سبے اوراسي نظرسے ليفظ لئے نجو بز کیا گیا ہے اور میں جانتا ہون کہ جہاں مفہومات عدمیہ کے لیکے لفا وجودى موتنيين اورمراد الفاظوجوديه سيوسى سي كهفظ سلب لفظون مين فه ومحكوم علبيهمرنبه مصداق بهونات سووه حكم كتعقل بسه قا*منتسبین فرور ہے خفیقت کے ساتھ مربوط ہے بجر*دور ليعقل كامفدم مونا توخو دا سكى فرع ہے اور كہيں اسكے بعد ہے العرض ، ہی نہیں نونہ یہ ہو گانہ وہ ہو گااور کما طانا نی کے ہے نووہ لوازم ذات مزوم میں سے نہیں بلکو اُس عدم نسبت نوان ہے جولازم ذات ملزوم ُتعاا درا س کاعنوان ہے الغرض وقت تحقق مرن<sup>ن</sup> ت طرفين و هزمين رمتي تونيا محقق برنه پرنسر سنبت ليني وقت عدم نسبت تنم بلکه وفت عام بطرت بمبى ذات محضه نخفى ائتنى ذات ملزوم اورمنه يطون بعي ذات محضداعني ذات لازم اوروقت يمقنى مرتب بمنوان عدم نسب ذات محض نہیں بلکہ ذات مذکو *رئیشہ طاع وض نسب*ت معلومہ ہے اور ظام ہے کہ بیم<sup>و</sup>ند

عین ذات ملزوم نہیں جو یوں کہا جائے کہ نسبت استغنا رمین منسوب فرات ملزوم ہے او عکی مقدمیسطوره لازم ہے کمتقل مازوم سے بہلے مقل لازم ہوا ورمحال مذکور <sup>\*</sup> لازم آئے بإضافية ثل فلام زيد وغيره مين مضاف كاسضاف اليدير مقدم بهوناا و سيمضاف كامضاف اليه تبعقل مين مقدم مونا دعوى مذكور كامبطل نهبين بهوسكتا وجاسكي يهب كمبماري كفتكو تقابل نصنا كف كے مضاف او أورمضاف اليدمون فيرس على لعموم مررصاف ومضاف اليدمين نهين اورظام ببيرك غلام اور زیرمین تقابل نضائف نهین بان غلام بین او رمونی مین جیکے افراد مین سے ایا زيدبهي بوسكتاب البتة تقابل تضائف يهيه وأسكا نعقل قبل تعقل مفهوم علام ببيك ضروا ہے گر نہایں طور کداُسطرت مفہوم مولی ہوا سکنے کہ غہوم مولی بھی مفہوم اصافی ہے اوراُک بات البديبي غلام بياوراُسكانعقل أسكيهفهوم كيقعقل ريموقوف تنعاسواُس كالعقل ہی اُسکے تعقل برموقوت ہوتوایک جہت میں اور ایک بات میں دویون طرحت لو قذ ننتے ہیں کہ بھریح و درمیتنع ہے ہان اس میں شک نہیں کہ مضاف الیہ کی مور بوالب اورمضاف كبطرف فقط مفهوم وال غاص *کیطرف دہر* , دوڑھا مے لیکن بہخیال اضطرار ی بحکم<sub>ا</sub>ضافت مذکورہ نہیں ہوتا ہ<sup>ا</sup> <u>ېرحال ايک اضافت کيوم سے مضاف کي حانب مفهوم اور مضاف اليه کي حانب صدا</u> بالفصدلمحوظ بهونخ بين أكرج بصدان مضاف اليدبا يوجهتصور ببوا ورثفهوم مضاف مأتفراحي موجائے اور بہنہیں کہ دولون جانبہ ہی مصدات مون ورنہ تو قعة تعقل کی پیمر کو ئی صورت نہیں ظام ہے کہ مثلاً ذات فول وتحت شلاسقف وفرش مين درماره لنقل ابهم علاقه ونوقف نهين عليه إلالقياس ييكى

بنفهوم بي منهوم بون ورنه دور مذكور لازم أيركا بإن باينو حدكه تقابل ن بهیشه دواضافتین متعاکس ومتلازم ومتعانق هواگرتی بین توایک کا تعقیل لے تعقل کا باعث ہوجا تا ہے شرح اس اجمال کی بیہ ہے کہ حب کسی صدا ماق *کیطرف اضافت ہو*تی ہے توا*سکو بھی ایک اور اضافت اسکی طرفضرور* ہےاتنافرق ہوتا ہے *ک*اس میں یہ صاف مین وه مضاف اور بیمضاف الیه ہوتا ہے اور ہی عنی متعاکس مہونے کے ہیں اور هی بهی اسی تعد دا در اثنینیت اضافت پر ہے *اگر ایک بهی* اضافت موتو جومضا ، يامحكوم بيمووه مضا ف البه اورمنسوب البه اورمحكوم عليه نبهو <del>سك</del>ے بنانچه ظا<del>هر؟</del> وئركم فهم تشجيح توكباسيه اندب بهي فنأب كونهين ديكه سكنة بالبمله ايك اضافت سری اضافت هزور ہوتی ہے خاصکر تعابل نصنا نکف میں جنائجہ لفظ تصالک برہے اور ب ایک اضافت کے ساتھ دوسری اضافت سنعانق ہوگی ريكاتعقل لازم بوكالبكن بدبات ملحوظري كدان دونون ملوليت نهمين بهوتا ورندا يك طرف أقتقار مهو تاتو دوسرى تتغنا مضرور مبوتا حينانجة طاهرسه بلكه دويؤن معلول فالث بهوتي بين تلازم بهوتاب ں اار کو ن<sup>یشخ</sup>فرا*س لزوم کو زخ*اتی پرممول کرکھے **یہ اعتراض** کم م ہوتا ہے لزوم ذاتی ہوتا تو بہ نہوتا تو یہ اُسیکا قصور فیم ہے جس إقون كوابينا يينموقع كے ساتھ فاص كر ديا ہے اُسى نے اسكو اُسكے ساتھ بےمثال ایمی طرح سجہمن نہیں آتے توا کا مكان منصفف وفرش كوابين البيئ كنيرك ساتة محفوص كرويا تولاجرم اله سے امپر اور اُسکی طرف سے اسپر فوقیت اور تحقیت کاع وض ہو گا اورصورت اس

إبعاد ثلاثة برتبهم كولازم بين أن ابعاد مومومه كود وطرفه خارج تصور سنه براموجاتي بين سوان خطوط موبهومه لمين سيجود ونونكولازم بين ايك خط توفلك ے خارج ہوکرزمین وفریش پرواقع ہوتا ہے اور ایک خط زمین وفرش سے نکلکرفلک وسفف پر واقع ہوتا ہے لیکن یہ تعد د جب ہی تک ہے کہ ایک د فعداسکو سبدار خروج خطامو ہوم اور ائس كونتهي ثهرائين ورايك دفعهائس كومبداما وراسكونتي قراردين اوراگرمبدامرا وفنتهي كالحاظ بقف والفرش ایک خطامومهوم واصل معلوم بهوتا ہے حناني ظاهر بي حب خطامو موم والمل بين الجسمين كو لعاظاكرين توايك نسبت مطلقه معلوم زرتی ہے جبکوایک وضع خاص سے تعبیر کرین تو بجاہے اور جب باعتبار ابتدام واقع ہوتا ہے ٔ سبکونخت بنا دینا ہے اور اس وجہ سے بایقین کہہ سکتے ہیں گفتیت اکثر وفرش آسمان وسقف کے ساتھ قائم ہے جیسے وہ نورجسکے وقوع کے باعث زمین ور تہوجاتی ہے آفتا ب کے ساتھ قائم ہے اور خط خارج من الارض والفرش مصداق ہے اسیوا سطے جبیروہ واقع ہوتا ہے اُسکو فوق بنا دبتا ہے اوراسی لیے کہدسکتے ہن کہ فوقیت فلک وسقف زمین وفرش کے ساتھ قائم ہے ہاتی تحت وفوق کااطلاق جو تقف زمین وفرش پزنهین مهو نانو به وجه ہے کہ تحتیت وفوقیت مصا درم نی مفعو ہیں اعنی حیثیت الوقوع یہ اسمار تجویز کئے گئے ہیں جیسے نوروا قع علی الارض کو دہو پ كهنة بين نؤرمطلن بالبحيثيت القيام بالشمس كودمهو بينهين كهنئه البييهي بيهان بهي خيال سامحات بياني كوحهو وكرغور فرمائيه كدية بجيدان بالينهم دبواگی تفصله تعالی کیسے محکالے کی بات کہتا ہے جب کیفیت حدوث اضافتین اور وجِةِ بلازم اس شال خاص مین شل افتاب روشن ہوگئ تواہل بصیرت کے لئے پیٹوا عظ إخْاَكِياكِ بين المتضائفين باينو حركة علت فاعله لنة أن دويؤن كو حُرّا حُرامنصب اور

انبین مطلقہ بیدا ہوتی ہے بیر دوطرح سے اُسکی تبین وترخيص موسكتني بسيريروجو دخارج مين يعنة قطع نظرعن اعتبارالمعتبردويون معامتحقق بهن إيرا وجود ذهبی مین شقدم اورمتاخراگراسکو پهله لهاظرته بین تو وه بالاضطرار بعدمین ملحوظه مروجا ہے اورائس کو پہلے لحاظ کرنے ہیں تو یہ بالاصطرار دوبارہ طحوظ ہوجاتی ہے غض بوجہ نعانق مرتنه مخبرعنه مبكو يسمنه بوجو دخارجي قطع نظرعن اعتبارالمعتبر تعبيركمياسه ايك ك تعقل کود دسرے کا تعقل لازم آ جا تا ہے اب لازم بون ہے کہ اس بحث کو زیادہ دراز نگرین اپنی ضرورت کو بھی بہت ہے سناسب یون ہے کہ خلاصہ جواب بیان کرکے أمل مطلب كى طرف رجوع كرين كه غلام زبيين تقابل نصنائف نهبين بإن ايك متضافينر مِن سے زید ہرِعارض ہے اس لئے اُسکو ہالعرض مجازامضاف البہ کہدیتے ہیں اور م قلام متضانفیرخیفی میں ہے ہاں لوسیلہ ترکبیب مذکوراس مات کو بیا ن کرتے ہیں کہ معرو نانی اعنی مولی حوشقابل غلام ہے زیبہہ اور ظاہر سے کہ یہ دوسری <sup>ایم</sup> ہے اور اس اضافت کا تعقل لاریب ہے اسکے متصور نہین کہ فہوم غلام پہلے سی معلوم اِس سے یہ لازم نہیں آناکہ اضافت اول میں بھی جو رضافہ چنیفی ہے اور جیکے عتبار سے نقابل نضائف سے مضاف الیہ سے پہلے ہی متصور ہوا ہوا وراسے بھی جا۔ يجحايك مرتبتعقل ہے اور ايك مرتبہ انبار اور ظاہر ہے كەمرتبتغل شكام كے تق مين سے مقدم سے رہا مخاطب اُسکے لئے علم با لوضع خرور سے کہ پہلے <sup>ا</sup>سے حا<sup>م</sup> لم بالوضع بيرائيكي متصورتهين كهموضوع له كي حفيقت كو جانتا ہوا وربيمارا كلام أس بالوليمين بسيعمر تنبدا خبارا ورتخاطب مين بنهين باابينهه مرتبداخبارا ورتخاطبه نەمضات مضان نہیں ہوتی بلکہ د جدمضات مضات ہوتی ہے غرض یہ ہے کہ تنظیمی ے لئے دواعتبار ہوتے ہیں ایک توہی اعتبار تقابل اس اعتبار سے توایک کا تعقا*ل ق* ليعقل برموقوف موتاب دوسرااعتبارع وض علالمصداق اس اعتبارس إيكالعق

و تی ملکانسبت و وض ملحوظ ہوتی ہے تنقیع اسکی یہ ہے کہ غلام کے لئے مثلا ایک بإبكريب سواعتبارا ول مين تولاريب فهوم غلام كانعفل مضاف الب باعتبار نانى تيقل موقوف نهين كمونكه تضائف بينه مے اور ہبی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نفہوم خو د حکوم علید احکام مبذینہ ہیں ہوتا ملک مصداق *کیط* بُ احکام راجع ٰہوتے ہیں اگر جار نی غلام زید کہتے ہیں ٰٹو حکم مجئی ظاہرہے کی صداقاً اج ہوتا ہے اس مفہوم کیطرف راجع نہیں ہوتا ہے اس سے معاف ظاہر ہے کہ اعتبار ثانی ہے اعتباراول مراد نہیں اور ظاہر ہے کہ تصالف باعتباراول ہے جو کمنہ لازم ہے نہاعتباً تَّا بِي جِواُسِكَ لِنَّهُ وجه سِهِ اور ما د ہوگا ہینے جو کچید دعوی کمباہے باعنہ البين بخدوم من لازم ذات كانعقل حب ملزوم كے تعقل بر موقوف ہوا توجار ناچار ہيك العقل لمزوم بدنندبت لازم كے اقرى كيونك لمزوم كانعقل بہلے بيوتا ہے اور لازم كا ی بعد میں حامل ہوتا <sup>ا</sup>ہے اس صورت میں اگر خود لازم میں ما وہ اور ا**ک ہوتب ہی با**رین ہوگی ونكه سيكے ادراك سومعلوم كى زات اور ذا تيات اور اوازم ذات ميں فرق نہيں آجا ما و اورنا ادر ياكسى بيكا نكادراك بوالغرض ودلازم ذات أكرابني ذات كوادراك كمست تب بعي بهي لازم وكأول ذات مزوم كااسكوا دراك عال مواب وخروم يه ككسى ننے كے قريب بونيكے ى دوسرى مير ول وْمعنى بلى بين كدا كُراْسكى طرف رَكت كيمائي تواول و هو كاورظام بسي كم علم وادر اك مين أي حراً

لیونکاسمین تبدد اوزماقب کی ضرورت ہے اورائسی کا نام حرکت ہے بالجمار جیسے صروت توجہان کے لیئے حرکت کی خرورت ہے ایسے ہی حدوث توج قلبی کے لیئے حرکت کم ضرورت ہے اتنافری ہے کدوہان نوجہمانی ہے نوحرکت بھی سمانی ہے اور پیا<sup>ن</sup> تو حقلبی ہے تو حرکت بھی قلبی ہے معہذا خاص استدلال میں انتقال ذہنی کا ہونا ظاہر ہے ا ورآپ خود جانتے ہوئے کا تتقال حرکت ہے کہ نہیں اور اب بھی تجومین نہیں آتا تو لیئیے یون سیجنے کہ حرکت کچھ اپنی ہی نہیں ہوتی جو خواہ مخواہ حرکت کے لیے ابعاد کی فیرور ت کیفی بھی ہوتی ہے اور ظاہرہے کوئٹو رمعلومات مجملہ کیفیات سے دوسری صورت کبطرف انتقال ہو گا توایک کیفیت سے بين سواگرايك صور مرئ بیفیت کیطرف انتقال ہوگا جیکے حرکت کیفی ہونے بین اگرشک ہو تو اُنیکو ہوجیر ک<sup>ک</sup> بحركت كيرين إقارنوع مغولة ركت بمن اولداني آخره ضرور بوا ورظام رسه كدبير محض ہے انصاف سے دیکیئے نوبقا رمنس مقولہ بلکہ امناس مین سے بھی لقارمبنسر بيه كيونكهاس صورت مين مضمون انتقال كو كچيه نرقي ہي ہے تنزل نہد ت كانفس مقولات ا وراجناس عاليه كى طرف اصافت كرنااسيرشا بدسيح كدبقا مِمْ قل لذع مقوله بإن بوجه بقا رنفس مقوله أسر حركت كوبهي حركت في المقول يرجس مرجبنس جهو ژلوع مقوله بھی ہاقی رہی بااپنہم ذلطروفکر مین بانسبت حد ہے تو ہی حرکت وعدم حرکت فارق ہے اگر انتقال فرہنی حرکت نہو تو یہ فرزیہو ے کام آئیگا لیکن واضح رہے کہ مدس ہرحندانتقال دفعی کا نام ہے حرکت و ہان متصو<sup>ر</sup> نہیں لیکن ایک کے اوراک کے بعد دو سر نکاا دراک لاجرم اول کے قرب اور ثانی کے بعد دلالت *كرىك*اوه اوليّت د نانونيت باعنىبارانتقال *تدريجي مو*يا باعتىبارانتقال دفع يم وراسكوبهي جانے ديجئے علم صادق ح كايت محضه موتا ہے يہ نہين كەمثل علوم كا ذبيرال مين

فمثنا معلوم كركمے بچراد عارتطابق كرتے بين اور خبر بنا ليتے ہين حنيانچہ ظاہرہے اس صورت ہي إمرم دوبات درجاعلم وحكانيت مين بهو كى درجه معلى عندمين يهله بهو كى سويديقين تقدم وتأثم وم ولازم ذات جولاجرم خردری ہے اتعاقی نہیں خو داس بات برشا ہد ہے کہ بعد مدر ول ذات ملزوم ہے بھرذات لازم ہے اس مین مدرک اگر غیرلازم ہے تب ہی ہے اور خود ذا لازم ہے تب ہی ہے رہا بیشبہ کماس صورت بین ذات مدرک ملزوم کے دولون جانب واقع ہوگی اور باوجو دوحدت تعدد لازم آئیگاسواسکاجواب د و باتون پر موقوف ہے جن کح غيق بخوبي بحث هبياكل مين گذر حكى ہے اول توبيد كه مهيا كل مكنات مين مكثرانطها ع رانقشامي نهير اعنى شل دائره مثلث مربع دغيره انشكال طح خبين فقط خطوط مقترنها بكبا بذائي ملحوظ بهون اورسطج معروض اشكال نظرسي ساقط بوبهياكل ممكنومين نكثر بطورتقتا لن نهیر که اُنکے اقسام پر بھروہ صادق آئین <u>لینے جیسے خطوط م</u>قتر نداشکال مذکورہ کی تِق بنطوط محضأر ربجا تندبين وراسم شكل زائل ببوجا تاسب ابسيه بهي مذكوره كوبهى أكرتقسيم كبيا جاوس توخارج قسمت ببهروه بهيكل نرهب فمي ح فرض مثل آب وآلتش وخاك وباد وغيره اشيار قابل قسمت مذكور مت براسيمقسم ابتى رستاسهے كون نہين مانتاكة ب واتش دغيرہ كوكتنا نسيم كيح اور كتنه بي بهو في ميو في ابزا كالية ليكن بزار فارجيه پراسم مذكور برابرصاد قائر ن شل اشکال مذکورہ البنتہ قابل نکٹرانطباعی ہے کہ ایک سے لیکر ہزار اُ اُبینہ تا بيين تنطيع موسكته مهن جرجائبكه علىبيل التعاقب والتناوب جونكه اسكنتقيج ے یہ بات ہے کداس تکثرانطباعی میں جقیقت منطبع میں تکثراور تعدونہیں آ جا تا ہاں اوجہ اور تعددمرا مادسنا طرحتيفت تنطيع يرايك ككثراعتباري عارض بهوجا بالصحبيكي بآ احكام متكثره متقابله كامحكوم عليه بن سكتاب بيهضمون بعى اوراق كذشته مين بخوبي واضح

<u> ہوچکا ہے جب یہ دو اوٰن مقدمے آ کیے گوش گذار ہو چکے تواب بیالتماس ہے کہ جیسے آمئینہ ہین</u> ا پنامشا بده آپ کرتے ہیں ایسے ہی آئینہ ذات ملزوم میں لازم ذات کواپنامشا بدہ ہوتا ہے گ جیسے اس ا دراک میں جوبوسیلمآئینہ ہونا ہے مدرک بھیغہ فاعل ذات بیے صینیت ہے اور مار<sup>ل</sup> بصبيغة مفعول ذات مذكو ربشرط انطباع وحيثيت الغكاس بسے ليسے ہى ادراك كمذلازم مين اگرخو د لازم مدرک وات خولیش ہو مدرک اصبیعه فاعل تو تنها ذات مدرک ہے اعنی اس فت مدر كبيت مين بوصفت فاعلى ہے اُسكوسي آلداوركسي شرط كى ضرورت نہيں جو دربار ہ صول صفت مذكوره أسكوتتم سامان كهاجا شے خض ملزوم كى أسكو كمرر حاجت نہين ايك وه احتياج سابق جو دربارہ تحقق وجودتھی وہی ہے دربار جھول صفت مذکور ہ پھراُسکی طرف رجوع کی حاجت نہیں ہان مدر کبیت بفتح الرامین بوصفت مفعولی ہے بھرزات ملزوم کیطرف رجوع كرنا يرتاب اوركيون نهو ملزوم كى ضرورت اول بغرض مفعوليت مهو ئى تنى كيونكة جوم مکنات و جود فعلی نہیں وجود الفعالی 'ہے اس لیئے جب اُسکی ضرورت ہوگی ور میفعلویت ہی ہین ضرورت ہوگی مگریہ یا در ہے کہ خرور سے سے اسجگہ و ہ خرورت مراد ہے سبکو علت ہ تعبیر*کر <u>سکتے</u> ہیں سومضامین گذشنہ ک*ے یا وکر نے سے یہ یا د آ جائیگا کہ ایک نشی*ہ* یک ہی شینے کی علت ہوتی ہے اور یا دندآئے تو یہ بات کا فی ہے کہ علت مصدر معلول ہوتی ہے اور ایک شنے ایک ہی صاور کامصدر موسکتی ہے اس لئے چوشنے واسط لازتم أئيكا بالجله لازم كودربارهٔ ا دراك فاعلى ذات ملزوم كى ضرورت بنبين إلبنته درباره ممرت غعوبی اُسکی احتیاج ہے اسلیئے دواعتبار پیدا ہو گئے اور بید دواعتبار ماعث تفار ۋا جکا ً مذكوره بهو كئة بين اعنى فرق فاعلىا ورمفعولى اور تقدم وتأخرا ور قرب وبعدوغيره بهوجاتي بين الغرض حفيقت واحده متعدد بنهين بهوتى اوربااينهم لعمكام متعدده شل فاعليت فسفعليت وقرب وبعد بوجه تعدواعتها رات پيدامو جلتي بين به تقرير تواسسو تين وکايک بار ذات

لازم كومن حيث بهولين اورايك باربشرطاقتران ذات ملزوم لحاظ كرين او مانته قائیمجهین اوراس اعتبار س*ے در ک*اصیغه فاعل فرار دین اور مد والبشرط قيام بالملزوم برستورر سيتووحدت توبدستوررسيكي اورفرق احكام بھی داضح ہوجائیکا ہر دیاتقہیم مطلب کے لیئے اتنی ہی تقریر کا فی ہے لیکن اس سوقع میر فرج نفذ جسیں ہیا کل کا وجود داخلیٰ اور خارجی کے ساتھ فیام مذکور سے زیاد ہ ترمفید ہے ک تقریہ سے صاف روشن ہے کہ ہیا کل ممکنہ وجود داخل جو ف اور فارج ازجو ف کے س ابسطرح فائمهين جيسے خطهستدير دائرہ مثلاسطح داخل دائرہ اورخارج دائرہ دویؤن کے سگھ قائم ب بالبمد الريدرك بصيغهٔ فاعل اور مدرك بصيغهٔ مفعول دونون اسي مرتنبه وجود خارجي مین ہونے چاہئیں تب کچھ درج نہیں یہ دوصورتین اُسکی تیجے کے لیئے کافی ہیں ادراگراہک مرتبه وجو دخارج مين مهواور دوسرامرتبه وجو د ذهني مين تب کچيد جرح نهين کيونکه تقريرات گذشته بات برشا برمین و جیسے وقت طلوع آفتا ب احسام تنحا دبیمتنوره کی صورت جو کی بہوکروگئ ہو ایکعبی باطن لوراً فتاب میں بفدر تنحا ذی وتنو منطبع اوزمتقش ہوجاتی ہے ایسے ہی شکل بإطن مبداءانكشاف مين مبكوايك بورقايم بذات العالم قرار دياسي نتقش موجاتي ہے پھر جینے شکل احسام مذکورہ با وجود اس تعدد اعتبار قیام کے بالبدا ہندوا حدر مہتی ہے فيونكماسوقت وه ايك حدفاصل مين النور والجسم المنور مهوتي بيءا در بير حديم كبيسي كرنمايير یے نہیں ہوتی ایسے ہی نئور معلومات با وجو داس تعدد قیام کے متکثر نہیں ہوتیں اپنی کُسی وعدت الهلي بررمتني بين وروجه اسكي بي سب كصورت و ١٥ يك حدفاصل فيرنفسه بدرالعا بعنے سبداء الانكشاف والمعلوم ہوتی ہے جہانچہ ظاہر ہے اس صورت میں اگر مدک بضیعہ فاعل باعتىبار قنيام بالوجودا لخارجي اورمدرك باعتبار قيام بالوجود الذمهني قراردين توتعدو مطلوب اوروحدت مذكوردولؤن موج مهوجائين اوروه فرق قرب وبعدظام بهوجائے تكراسوقت أس تقرير كايادكرنا ضرور ہے كمعلوم ومدرك بصيغة مفعول ويعلوم مطلق اعنى

رمطلق علم وادراك ہے ورنہ باعتبار قیام ذہنی معلوم ومدرك بجهمين مذآ ئيكا بالجما فرق قرب وبعد فقط تعدداعتبار كافواستكاريج تكثر خنيفي كي عاجت نهيس سے فراغت یائی تواب بیالتما س ہے کہ جب علم کُنذ لازم خود لازم لئے علم ملزوم برموقو ن ہے اور خواہ مُخواہ اُسکے علم کے بعد اسکا علم ہو ناضرور شہرامپھرا گریہ يون كها بائي كالملزوم اقرب إلى اللازم من فنس اللازم تولا جرم ابل فهم كيسكين كا باعث ہو گا<u>علے ب</u>ذاالفیاس اگرانتزاعیا ت کی نسبت اُن کے مناشی *نتزاع ک*والیسا ہی سمجہ<del>ا جا ج</del> نوا *ورجى زيبا* ہے اور زياد ہ تر *بجا ہے کيونکدلازم ذ*ات و خارجيات تو بادى النظرمين موجو*و* واقعى اورمو جود خارجى كيبهعلوم بسي مبوت بين برأنتزاعيات موصوفات وافعيه اورخائيتها یب شهور *داقع وخارج مین موجو د*ې نهبین *بوته اگرېو نه پی*ې تو بعدا دراک مناشخېرې ذہن میں موجود ہوتے ہیں جو نکداس مطلب کے مبادی اوراق گذشتہ نمینصل مرقوم ہو چکے ہین تومگر رچہٹر جیاڑ کو تطویل ہیو دہمجہ کہ لطور تنبیہ و تذکیر فقط اسفد رمعروض ہے کہ اگر بني صبيم مُدُوراً فتأب كي مقابل مويّا ہے تو نوراً فتا ب اوسكو محيط مروجاً ما سبت اور اس كا سے خابی رہجا تا ہے اوراگراُس جسم کی تدویر کے موافق کو بی روشن دا ن ی دیوارمین ہوتا ہے توائس روشندان کے تحن اعنی جوٹ میں نوبور ہو گااوراُس اعتباً سے گو یا مقدار نخن دائرہ مشارالیہا ہو وقت قبیام بالجسم خلم نصامنو رمہو گااور خارج میں ظلمت محيط موگی هبان <u>پهلے</u> لورمحيط تعااسيط<sub>ر</sub>ح موجو دان خارجيه کو معدو مات دہنيه <del>مرحج</del> ومات فارجيه كوموجودات فهنيه فيال فرما يئيسو باين معنى اگرانتزاعيات خارج ن معدوم اور ذہن میں موجو د ہون تو کی چرج نہیں مگر اسکی تنقیع ضرور ہے کہ انزاعیا کیے '' کہتے ہیں سوخنقٹراً گذارش یہ ہے کہ دومفہوم سارے مغہومات اوّلیہ سے عام ہیں ایک توملہوم وجود دوسرامفہوم عدم جس مفہوم کوویکیئے وہ یا وجود کے مفہوم کے نیچے واخل ہے ا عدم کے مفہوم کے بیچے داخل ہے اور مفہومات اوّ بی سے غرض مفہوم کے مفہوم

ورت مین برحبید مفهوم کامفهوم وجو دا ورعدم دولون ام ہے ایکن بیمفہوم اوّل نہیں مفہوم ثانوی ہے بالجلدا بل فہم سجہد کئے ہون۔ مے مفہوم ومراد فات ومتعانقات مفہوم وجور و عدم سے زیا وہ کو بی عام نہیں سویمی ص مدعا ہے ہمین اگر وجہ کو تاہی تقریر و کج بیا ای فقیر گنجایش گرفت ہو تو ہواکرے غرض <del>میر</del> نقصان ہبان سے اس مطلب غلط نہوجائے گا اور پہلے واضح ہموچکاہے کہ نود وجو د و عدم قابل ادراک بنین مدرک ومعلوم ہوتے ہین تو یہ صُور مدرک ومعلوم ہوتے ہیں جو بعد تحدیدات واقترانات وجود وعدم پدا بهوتے بین اور اوراق گذشته مین نبین صور کا نام ہمنے صدود فاصلہ اور سپاکل رکہا ہے پر جیسے صبم وعدم حبر مین حدفاصل سطح ہوتی ہے اور سطے اور عدم سطع ین غط اور خط اور عدم خطیبن نقطه حد فاصل مہوتا ہے اور اس اعتبار سے بعض حدود کے لئے اور صدود ہیں ایسے ہی صدو د فاصلہ ہیں الوجو د والعدم کو سیجئے کدایک حدا ورایک سیکیل وجو دی کے ہے یعنے جسم سے لیکر نقطہ تک تحدیدات متعددہ ہوتے ہیں ایسے ہی وجود سے لیکر عدم محض تک تحضیصات متعاقبہ وار دہوتے ہیں سواس کا نام تحدید ہے لیونکہ م*جھی*س سے لاجرم ایک تحدید و تفتیبہ عامل ہوتی ہے شلاا دانخصیص ج<sub>و</sub>و ہو د ہرمار ہوئی اور مبکی وجہ سے <sub>ای</sub>ک حدفاصل ہیں الوجود والعدم ہیدا ہوئی ٹیےصیص رکھیئے مبکی وجه سے نقشیم جوہر وعرض ماصل ہوئی پھراسکے بعد جوہر کوننسیم کمیا توا فد جسم پیدا ہوئے ملے ہذاالقیاس نامی وغیر نامی اور حیوان وغیر حیوان اور النسان ،متعاقبہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے *کی خیسی*م تحدید موگی اور مرتحدیدمین ایک اقتران وجود و عدم ہو گا جوامل مبنی حدوث صور ہے خابتہ ما في الباب تخصيص كے بعدودودين ضعف آ جائيكا جيسے نقط مين بانسبت خط كے اور خط بن بست سلح کے اور مطح میں بنبدے ہم کے ایک عف اوپرسے بیجے تاک یا ہواب بھر الا حاس تے

174

بنسبت جسم كے اورخط منسدت سطح كے انتزاعي ہے ايسے ہي صدورمتنا زعه ـ ٠ دوسر*ے کی نسب*ت منتا رانتزاع اورصفت انتزاعی **ہو تگے** بعنی جیسے شلاً جہ انتزاع ہے توسط اُسکے لئے امرانتزای ہے اورسلم منشاء انتزاع ہے لیئے امرانتر اعی ہے لیسے ہی اول درجر کی حد کے لیئے نوخو دوجو دختیقی مثا رانتراع ہوگا وروہ حدایکے لیئے امرانتزاعی ہوگا بھردوسرے درجہ کی حدمکے لیئے حداول منشا رانتزاء ہو گا اور وہ تو داُسکے لیئے امرا تنزاعی ہو گا اوراس صورت میں انتزاعیات کے خارج میں اوجو منشارموجود ہونے اور ذہمن میں بذات خودموجو د ہونیکے بیمعنی ہو گئے کہ حدود مذکورہ کو وجود محدود سے جوانکامنشاء انتزاع ہے خالی تصور کریں تو پیرائس درجہ کا وجو دانکواگ موكا توذبهن ببي مين بهو كاكيونكه عدو د مذكوره بينسبت بؤرميدام انكشاف اسوفت بوصفلو جوف ايساتصور يجيح جبيسا دائره روشندان كوببسبت لؤرآنثاب تصوركميا تفااور يؤنكابل نفرصائب كے نزديك وجو د فار ج اور و وہنى اعنى ميدام انكشا و نفس وجو ديت مين نتماتل مہن یامتضا د ورند پیرموج<sub>و</sub> دات خارجیہ اورائتز اعیات خارجیہ کے علم کی کو ل<sup>ک</sup> ورت نہیں اور مرمبدا ءانکشا ف مرصورت منفر دہ اور مرنسبت کے م ہے تو لو ان معلوم ہوتا ہے کہ تقدر مراتب حدود مذکورہ اور مدارج ہیا کل وجو د خارجی کی جا ِنْگُ اُنْتِنے ہی مراتب اور مدارچ سبدا رانکشا ف کی جانب ہو نگے شرح اس معماکی یہ ہے وتضا د مذکورنبو گانوانخااجنماع ممکن ہو گاکیونکہ سنا رانتناع اجتماع انہیں دو بانوں ہے رغورسے دیکئئے تو فقط اجتماع نقیضین پرہے سواجتماع متضادین کااجتماع نقیضیں کے ليخمستلزم موناتوظام سيح كيونكة تضادمين يبضرور بهي كصبوقت ايك ضدم وأسوقت دورا ضدكا عدم مهوسووقت وجو وضد واحداكر دوسري ضدكا وجو دبجي موتو دوسري ضدكا وجود ومدم اور علے فاالقیاس ضداول کا وجود و عدم لائم آئیگار ہا اجتماع المثلین سوائس کی وم ميسم كددومثلون من جيدايك بات كالنحاد ضرور مصاليدي ايك ايك باستمين

ہے ور نیجیج الوجو ہ اتحا د ہو تو اضا فت مماثلت کی کمیاصورت ہو گی کیونگافت یئے ماشیتیں متغائرتین کا ہو ناضرور ہے اور ظاہر ہے کہ متغاثرین میں ایک کا عدم دور بصادق آیاکر تا ہے ورند وجو دصادتی آئے اور تغائر باقی نرہے اور جب ایک پردوسرے کا لا داخل ہوا تو پیراگرا جماع ہوگا تو شنے اور لا شنے ا<u>کھٹے مہوجائے</u> کے سوااور کیا ہو گااور اسیاد جماع قيضيين كينة بين بالجمله وجود فارج في وروجود ذهبني اعنى مبدا «انكشاف مذكور بين الرتماثل يا نضادنهو توعير اجتماع نقيضين كيسيئ كون مالغ محكيونكه بعدتضائف مانع اجتماع وجوديات أأ ہن تو پی دومین اور قیقت مین دیکئئے تو تماثل لفناد کومستلزم سے خیانچہ ظاہر ہے اب سنیے ک وجو دخارجى اور وجود زبني مين جبسيا تقابل ايجاب وسلب وتقابل عدم وملكه نهين ايساسي تقابل تضائف بمئهين نيانج ظاهرب ورندايك كاتعقل دوسري يرمو توف بهوتا سواكر تقابل تفنا دوتاتل مى نېوا دروه دولۇن بامم متلازم بين پناخېرطام رېوگيا توغېر مانغ اجتماع كون ہے صورت مین لازم ہے کہ وجو دخارجی ووجوٰد ذہنی مین اگراہتماع ہو توبطورا فتران کحدور و وجيسے شضا دين مين ۾واکر تا ہے چنانچه دمہوپ اور سایہ کے اقتران۔ ہو توبطوراجتماع الکل بالکل ہوجیسے حلول سریانی ہواکرتا ہے اس صورت بین نہ کوئی ل مطلق کی کوئی صورت ہے وجہ اسکی نقر ہرات گذشتہ ہیں مفصل مرقوم ہو تکی ہے اس لینے فقط اجمال پر اس حکمہ اکتفاکیا جا تا ہے مفعول ٹیفعو امطلق کے لیئے ا انجاو رقال ہواکرتا ہے دیانجہ ہار بہ بومفعول بہین ہیےاس بات پرشا ہر بھی۔ بات جب ہی منصور ہوگی کہ دجود ذہنی مفعول بہ کومحیط ہو یا برعکس پیائسکومحیط ہولیکڑ ظام ول سرمانی به احاطرسپه قِالبیت ادر مقلومیت موقوف ہے مرکزمکر وم تعلق علم کسی چیز کے نعلق سے انکار ہی نہیں کیونکر صحیح ہو گاالفرض عموم علم ومًا علم مكنات تواس بات پرشا بد ہے كه وجو دوم بنى تمام موجودات فاربيد كو محيط موسكما ہے غایۃ مانے الباب و فعۃ واحدةً نسہی علی ببیل التناؤب ہی اور حلول سربایی موتوبیات

ييئرچارنا چارېي کهناپريگا که وجو د زمېنی اور وجو د خارجی میں باہم حلو آ یا نی مکن نہیں ایک دوسرے کی حدیرتھم جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محدِّد ہے جیسے زمین مثلاً نور آفتاب کے لیے محدّوے بینے آگے جانے سے مانع سے اور ظاہرہے کداس صورت میں محاط کی جانب مین حب قسم کے حدود ہو نگے محیط کیجا نب جی سي قسم كے مدود بيدا ہو سكے مثلاً ہوا يائي لؤرا فناب وغيره اجسام جو اور اجسام كو محيط ہو ہین ت<u>ے جیسے</u> محاط کیجانب مدود غایت وہمایت سطح ہوتی ہے محیط کی جانب بھی موقع ملاقی پربہی سطح پیدا ہوتی ہے اتنافرق ہے کہ محاط کی ٹحدّب میں وہ سطح سے تومیط کے منفعٌ علے ہٰذاالقیاس سطح کواگر محیط ہوتی ہے تو یہ سطح ہی محیط ہوتی ہے اوراسکی حدمحد بی اُک خطب تواسكي حدمقعرى خطب بافى خط اور نقطهين مرحنيديه بات بظامر متصور نهين كيونك خط کے محیط ہو نیکے کیا سعنے ملے ہٰداالقیاس نقط کے لئے نقطہ کے محیط ہونے کی کوئی صور نہین مگرکو ٹی پویھے ہمارا کیانقصان ہے فقط دربا رہ احاط ہو حاثث حدو دسما تکہ ہم تثیل مدنظرتھی سودہ جم وسطح کے ا حاط سے حال ہے بلکدانین سے ایک بھی اس مطلہ رویر کے لیئے کافی سےخط ونقطہ اگر قابل احاط نہیں تونسہی ہمنے یہ کب التزام کیاتھا برسطح كى حداعنى خطا ورخط كى حداعنى نقطه كابھى احاط ہونا چاہيئے بااينهمه بيكب ہے کہ مرشئے کے لئے وہی محیط ہوجو اُس سے منتزع ہو ملکہ منشا انتزاع ہی اگر محیط انتزاعیات ہو توکیا بعیہ ہے آخرخو دخدا وند کریم کا اورائس کے علم کاموجو دات اورمعلوماً ں ضبت محیط ہونا ایسا نہیں کداُسکا انکارکہا جائے حالانکہ خداوندعلیما ورائس کے علم کو ببنسبت موجو دآت ومعلومات انتزاعئ نهين كهيه سكتة تعالى التدعن ذلك علواكسيرا ملكأ معاملہ بالعکس کیئے توہجا ہے حیانچہ تقریر وجود وحدود کے یاد کرنے سے انشاء المتدام باب مین اطمینان ہوجائیگا سواگر یون کہا جائے کہ خطے کو سطح اور نقطہ کو خط محیط ہے اور وجدان ومشابه وكوشا بداسكاقرار دباجائ توابل تق كوانشاء الدّ كنجايش انكار نهو كي خط

أكرجارون لحرف سے وسط سطح مین واقع ہوتوامکی نسبت سطح کا محیط ہونا فاہروباہ عله بذاالقياس أكرنقطه وسط سطح مين بوتوأبس كي نسبت بمبي فط كالمحيط بونا ويندان مخفى نهین کیونکه اُکرکسی دائره پاکره کوشحرک علی نفسه تسلیم کربن تولاجرم محیط سے لیکر نقطہ تک د متوا زيدبيدا بونكي من مين سيمير الحركت اوربرا دائره محيط مو كااورسب مير لطئ الح اور بہوٹا وہ دائرہ ہے جو مرکز کو محیط اوراً سے تصل ہے سوید دائرہ لاجرم اُس نقط مرک محيط ہے اور ظاہرہے كرسب نقاط آكيس مين باير بين نولاجرم ہر نقط كر دايك خطاستار اور مُدُوَّر ہو گا جواسکو محیطہ ہان جونط کہ طرف سطے ہرواقع ہے اور ایسے ہی وہ لفظہ جو ائس خطا کی طرف پر واقع ہے جوطرف سطح ہے اسکی نسبت البتدا جا حاسطی اورخطی کا اِنعما ہو ابطاہ خفی ہے گر این نظر کہ خط کا طرف سطے پر واقع ہونا کرات فلکیہ من نومنصو رہنیہن ہے تو کمتبات میں متصور ہے سوجہان کمغبارت واقع ہیں وہان لاہرم کو ٹی اجہم خرور ملاصق ہو گااوراُ سکے تلاصق کے باعث یبان سے لیکر**و ہ**ان مک<sup>ار سطح</sup> ہو جائیگی اورخط مذکور وسط مین آ جائیگا ہان اگر گرات میں خطوط بالفعل ہوتے تو برنسبت خط فلك الافلاك بهركمان موسكتانها كه ينتططرن طح پرواقع بيے وسط سطح مين واقع نهيں جاآ خطوط و نقاط کے لئے اگر کوئی ماہیت ہے توجوا یک ختا کی ماہیت ہوگی وہی دوسرے خد کی اہیت ہو گی لیسے ہی جوایک نقطہ کی اہیت ہے وہی دوسرے نقظہ کی ماہیت ہے بیر بوایک فط یاایک نقطہ کے احکام اور آنار ہو گئے وہی دوسرے کے ہونگہ اسمین ا*ار عالمہین* ببدام انكشاف اسيرواقع ہوگااور بوجہ مذکورا سکوتحيلا ہوگا تواُسپر وافع ہوسکے گااوراُسکا مجمى ميط ہو كالمحاصل ماين نظر كه ملم بحض مبدا رائكشاف كواينے نعلق مربك مفهوم سے انكا نہیں اوہر ملم انفعل کے لیئے لازم مربدارانکشاف معلومات کومیط ہو مہر جو حدکہ محاطر کی جا ہوگی دہی لازم ہے کیمیط کی جانب ہیدا ہوتو بالعفر ور بن فسم کے صدو دو جو د خارجی کی جا بيدا مونگے دہی مبدا مانکشاف کی جانب بھی پیدا ہونگے اور صنفدرطبقات وجو د خارجی کی خیاب

این نظر که دجو دخار می وجو د زمینی کے مقابل ہے اور وجو دوہنی عین ذہن ہو تاہے کہ دجو **دخارجی عین وجو رہے اور بیج بھی تو سے**سوانس کے یا دجو دخا ود د جو د نوامورانتز اعيد بين أنكونوعين خارج نهين كهدستَّة أسكه موجوزة أ نے میں بھی کلام ہے اگر مصداق خارج ہو گا تو ہی وبو د ہو گا اسصورت میں مدعو د مُلُو<sup>رو</sup> وجوده فيالخارج بهونكه ادروجو د داخل جوت حدودا درنيز وجو دخارج حوف اعني دجود محيطاً كيے لئے منشأ أنتزاع إد كا مگر عيبےاشكال ہندسى مين نظر طبح واخل ير بوتي۔ طم خارج برنهبن بوتی شاث ومربع اگر کہتے ہیں توسطوح داخل شکل شاٹ ومربع کو کہتے ہیں اگر چیسکل مثلث ومربع سطح خارج کے ساتھ بھی فائم ہوالیہ ہی عدود . و جو د واخل کیطرف ہوتی ہے وجو د خارج کی طریت نہیں ہوتی اگر چے حدود مذکور ۶ د و لائ ا تقہ قائم ہوں چانچے ظامیر ہے اور نیز پہلے ثابت ہو رکا ہے بااین ہمہ اگراسکو نانیے توق بائنه لازم آياكري كيونكه حدو و مذكوره جب موان خارج تحوين نو د دميكم ہو تکی ظاہرہے کہ اگر دوشلٹ ایک توج پر تھینیے جائیں اور بھرانکوعنوان سطح خارج ليئه كونى عنوان بوبى نهسكيكا بإن أكروجود داخل بسياكل كو ون كها جائے تودونون خرابیان لازم نہیں آتین بالجلہ ہیا كل و مدود مین تطروحود و دند کوره اور وجو دراغل ہم ہونگے نوائس نکے لیئے فارج میں ونور کا باعتبار معنون خارج مين موجو دنهين زهن مين موجودين كيونكما سوقت وجو ذويني أكم بهيأكل بوكاس نقربر سيسيه بإت بهي وضح مبوكئ كامورانتزاعيه كؤبميع الوجوه معدام فالنخا

نهين كهه سكتے بلكہ جيسے وقت خارجی خارج مین قائم بالو جو والداخل ہوتے ہیں وقت خارجى قائم بالوجود الخارج بهوتني بين اوراسيوجه سيح كهد سكتة بين كها نتزاعيات صادقه ورمخترعات فياليةل انياب اغوال مين فرق ہے اور نہى منعنے بہن اس قول كے كەخاس مین بوجو دمنشا مروجود بین درند بحبیع الوجو دمعدوم هون تو پچراس فرق کی کوئی وجنهبین بالجله وجود موجو دهيتى اورمصداق فنارج سب اورمدود مذكوره موجود بالعرض اورقطع لنطروا داغل سے اعنی من حبیث ہوا مورانتزاعیہ مین ہان جیسے سطح با وجود مکہ برنسبت جسم ایکہ را تزاع سے <u>علے ہ</u>ذاالقیاس خطربنسبت نقطرمنشار <del>آثر</del>ا ہے اگرچہ فی مدّ ذاتہ بنسبت سطح امرانتزاعی ہے ایسے ہی بیض حدود بعض حدود کے ۔ منشاء انتزاع بین اگرچه فی حدفاته بدنسدت اینے منشاء انتزاع کے امور انتز اعید مہون او ی<u>ہی وجہ ہے کہ جن حدو د کے لئے ہماری ہیا کل منشار انتزاع ہیں ہمکواننزاعی معلوم ہو تہ</u> ہن اور ہاین وج کہ ہماری نظراسینے انتزاعیات کی طرف مصروف ہے اسینے مناشی کی ط ہے آب کا انتزاعی ہونامشہو ونہیں ہوتا گو بدلیل ٹابت ہوجائے اور وہ غ و بنے کی پہلے ظاہر ہو گئی ہے اعنی جیسے اور آفتا ب خود ایپنے اوپراور آفتا ہے دِا قَة نهين ہوسکتاکيونکه اُسکی *ترک*ت خارج کيطرف سے داخل کبطرف نہين ايسے ہي مبدا ف كاوفوع نودمبدا مانكشاف براورمزج مبدام انكشاف پراورمخرج مخرج برمكر. نهبين جوابيناسشا بده اعنى بالكنُه ا ورا جينے منامثى كاعلم بالكنة مُّسِه آئے اور يەنسبت كەونىشا انتزاع ہے اور یہ امرانتزاعی ہے دلیل معلوم ہوا ور اپنے انتزاعیات کے ساتھ جو موکو يەنىبىت معلوم ہوتى ہے توائسكا باعث فقطومى ہوكەمبدا رانكشا ف كواسطرف *حركہ <mark>ہے</mark>* باقی یه بات که اس نسبت کی ایک جانب نود هم واقع بین اور ایبناعلم بالکندمکن نهین نو وكج لئے منسوبالیہ کاعلم ہا بوجہ کا فی ہے چنانچہ پہلے مرقوم ہودیکا ہے اور نیز تعقل فوق دتحت وفنل وبعد سے واضح ہے کیونکہ بیمفہومات اضاف

وره اگزدہن جا تاہے نومطلق مضا ف البیکیجا نب جا تاہے ک بونکہ علم خبر ہے انشا رنہیں ہونہ ورت علمی کے لئے ضرورت فارجی کی ض<del>رور</del> ہوالغرض حدود ہا ہم ایکدولسرے کے نئے مناشی انتزاع ہیں اورا یکد<del>وسے ک</del>وئ میں جی انت واحدود کے اور کوئی امرا نتراعی نہیں کیونکہ سواحدود کے وجو دہے یا عدم بانتزاع ی نہین ور نہ عدم کے لئے اتصاف بالوجودیات لازم آئے آخرتعقل او باقى بيحكم كهعدم قابل حكم نهين اور قابل انشزاع أكرعدم كيفعقل بردلالت كرتاس ں کر نامطلق تعقل پر ولالت کرتا ہے سو ہم بھی <u>کہتے</u> ہیں کہ ان ہوننے ہیں لیسے ہی عدم کے لیئے بھی عنوان مہوتے ہیں فقط اتھكونى چېرقائم ہووہ خودېي قائم نہيں أ\_ عدوبى أسبرهمل كريليتهين حيانجيلا تنابى جواس یات برشا بدہے گرظا ہرہے کہ تناہی ایک امروجودی ہے گو وجو دانتزاعی ہی ہی کیونکھ **جا** اسكاوبي حدود مذكوره مبن وراكئ ليئه وجودا نتزاعى حاصل ہے اگرچہ نو دانكا تحقق لوجہ مارم

بواوروجو دانتزاعي تعلق ملم كے ليئه كافي ہے اسصورت بين م يله مدو د بهو ناميه اورتصور عدم مطلق بوسيلة تصور عدم محدو د اعني ا طلق بذريية تصورو يودمحدوداعني بمعونت تصورو بودمقيد بوتا سيخفن جيبيط تبرأ علمة مام كلبيات بوسية علم جزئيات مهو تاہيے حب كو بون كہر <u>سكتے ہيں</u> كہ علم عام بوسيله علم خام ب ایسے ہی وجو دمطلق ا درعدم طلق کا علم بوسیله علم وجو دمقید وعلم مقید مہوتا ہے ہائجا ورمقيد ہوتا ہے اور بوج تعلق علم اُسكے ٰ لئے وجو دوہنی حال ہوجا تاہے بعدع وض آپ وجود کے اُگرا سکوموضوع بنائمین تو لا تنا ہی کو جو مبعنی اطلاق ہے بطورا یجار مل کرین تولاجرم ایک صفت وجو دی اگرچه کتنے ہی ضعف کے ساتھ کیون نہواُ <u>سکے ل</u>و صا هوجائيكى اوراس وجه سيعنوان تصور بنجائے كى بالجاتصور مدم مطلق دعدم مقيد مالكة نهين وركيونكر بوعدم كے ليئے كو ذكركند مى نہين ورنه پير وجو دہى كى كہا قدر بھو ہان تصور ہے کہ بوجہ مدم مقیداگر وجو دی ہے تو وجہ عدم مطلق سلبی ہے حبیکا و ہان ایجا ہے الطورعدول عنى مخيبت دجود ذمهني أسك بائنه قائم ہے و ہان فری الوجہ کے ساتہ قائم نہیں ملکہ اوس وجود کے ساتھ قائم ي كويدفرق بوكدود عدم مطلق بدنسبت وجه عدم مغيرضعيف الوجود ب ليكرم جر كي وي دی ہونالازمزہین آ تا دہرالبہ اہتہ علوم کے عدم کے بئے کو فی *کہ وج* ے کیا ہوتا ہوگا ملمدم اگرو بطورانتزاع ہو وجود عدم پردلالت کرتا ہ والعروض اور سعروض دواني في جو دي حيايت یونکہ علصفت وجودی ہے اُسکے لئے واسطم لتے کہ معروض علم انجکہ وجہ عدم ہے جو بالیقیر فی جودی ہے کتنہ میں جو یون کہا جا کوکہ بدالا

کنه عدم کا وجو دی ہونا تا ہت ہوتا ہے یہ تقریر باعتبار ظاہرہے اور آگر <del>غور کیجے</del> لموم ہوتا ہے کہ عدم کی جانب جیسے عدم وجودی ہے ویسے ہی عدم الع بهوتاكه اول وجودعدم مووتا مإن جيسے عدم وجود لوم ہوتا ہے ایسے ہی عدم العلم شتب تعلم العدم ہوجا تا ہے شار سایہ عدم النور کے مروبودی ہے تو عدم النور کو *عدم الوجو دہمیسکتے ہی*ں لیک*ن وقت آ*آ ب دصفارجواً گرسی سیدان ستوی میجهین نه کوئی آ رسمونه بهارندورخت بهونیجها رُ ئے اور اینے ساید کی طرف نظردوٹرائے تو ایسے وقت بین میدار بین اسکاسا بہ جوعدمی ہے وجو دی معلوم ہوتا ہے اور دہمو پ ہو و بوری ہے عرصی خاصکر فوت نزكت كأسوقت وسم غلط كار فظر ختيفت مين كي ايسي نظر مهندى كرتاب كه دم موب كبطرف وجووى موسنة كااحتمال مهي نهين حاتا سايهبي كووجود ئ يجهه لينة مبن إب ويليئة بيران عثر مدم سے ایسے ہی علم کو سمجتے اعتی دہوپ کی جانب علم ہے اور ياذى النظرمين ويئهني نودبهوب كيجانه علم ہی نہیں توہیر بدا عنزافز ہ له ملم عدم اُسکے تحقق اور قابلیت انتزاع پردلالت کرتاہیے ہیرصال ضد ما بضد الرمكن ہو تو عدم كے ليئے ہى وجو نؤد معدوم ہونااور بوجود منشاء انتزاع موجود ہوناکئی بار معلوم ہو چکا ہے اور نیزس ز پائے سلم بھی ہے بیروجو د بھی بذات نو د معد وم ہوگا تو وہ موجو د ہمی کو ن ہوگا معہنما وجود کے لئے بھی کو ٹی منشا رانشزاع ہو تو تقدم الٹے علے تفسہ لازم آ نے کیونگاہ

تزاعيه کاوجود مناشی کنزاع کے وجود پر پروقو ف ہونا ہے اور موقو ف علیہ کا وجود موقوف و دود سے پہلے ہونا چاہئے اس لیئے منشا رانتزاع وجود وجو د سے پہلے موجود ہوگا او لیے وجو د د ہو ذہبے پہلے عامل ہو گالغرض وجو د بھی قابل تنزاع نہیں بجبر عب<u>م اوروجو</u> دويون فابل نتزاع نهين تذبيز حدود فاسله كے نيسرااور کوئی نہين مسکو قابل تنزاع سکيتے ررود مذکورہ کے اور کوئی ہوگا جبائجے معنے انتزاع خوداس و<sup>ن کھینی</sup>تے ہین *کیونکہ نزع وانتزاع کسی پزیکسی ایک چیز بین سے*یاد وچارچیزون میں سونكال ليئے كوادر ليمنيج لينے كو كہتے ہين سوقبل مدود في مدو دنہ وجو وكسى ظرف كامطرف ہے اور ندکسی صد کامحدود ہے اور ندیدم ہے ہان حدود مذکورہ بین الوجو دین وا تقع وتيبين جس سيائ كاوقوع بين لوجودا لنامق العدم الناص لازم آتا سبي جينانجير ظاهرسپےالقصه بجز مدود مذکوره امرانتزاعی ورکو دی نہیں ہونا وہ انتزاعی ہیں اور وجود منشارانتزاع اول عنى سب مير اول جوالتزاع ہے نو حدو دو و کاانتزاع ہے پھر حدو جود ی حد کاانتزاع ہے غاینہ لمنے الباب ورنہایت کاریہ ہو گا کہ ایک حدیا وجود اسینے نتراعی ہونے کے دوسری حدکے لیئے منشا رانتزاع ہوا ورغور سے دیکہئے توسسہ جگہینشاءانتزاع وجودہی ہوتا سے ہان بوجفرق مراتب فرق فوت وصعف آ کے اپنا فہم رہا مطابق کرکے دیکھ لیں ہما را یہ کام نہیں کھفسیل *وار مرج إمرانتا* عی پرمفہوم حدفاصل کومطابق کرتے د کہلائین بااپنیمہ ایک انشارہ احبالی کدورہ تصریح سیا سے اہل فہم کے نزدیک زیاد ہ ہے ہم ہی کئے جاتے ہیں ارباب فہم پرخفی نہیں ک حدود فاصله مذكوره اموراضا فيداورمفهو مات انسبيه بواكرتي ببن كيونكه فهوم حيا بین انشیئین اُ تکے مفہوم مین داخل ہے چنانچہ ظاہرہے اور یہ بھی ظام رہے کہ تیالت کاتعقل اُن دویون کے تعقل برموقوف ہے سویہی اضا نت میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب کسی مرانتزاعی-

غراغت پائی تواب صل مطلب ک سوچم آب کو ماده <mark>گ</mark>ا ملزوم لازم ذات كي نسبت قرب مرففنس اللازم بت أقرب مركفنس *الانتزاعيات سي* لازم دات توافرب ہوناہم واضح کر چکے رہامنشا را تنزاع سوا کر سکے اقرب ہونیکے اثبا 🐣 مبادئ نابت كريك ببن نتيجه كالكرد كهلا وسينه كى دير سيسوسينين مدود كالطفيل وبوديو مونانوظامرب يمكن نهين كمعدودمو جودمول وروبوداني منشارانتزاع كى حاجت نهوملك حدو د کا و چو د ہی نہیں اگر سبے نو وجو د ہی موجو د سبے اورجہ وجو ومحدود منصور تهدين جيسه علم لازم بيعلم لزوم منصور ندنها بلكه علم لمزوم كاعلم لازم سواول بهوناخرورتفاليسي بي علمانتزاعيات سے علیمنانٹی نتزاع کاسابق بہوناضرور سے اوروم ہے کا فتقار فراقی لازم ٰ ڈات انتزاعیا ت سے خارج وزہر میں کیسان رہیگا بیمکن ذہبن میں آگرمتنبدل باستُغنام ہوجائے ور نہ لازم ذات نہو گا اورمثل ذہبن خارج میں جم<sub>ی</sub> لفکا ل بحزاسكے اور كيا ہے كہ حدود كو اپنے تحقق خارجی بین وجود كی ف نهین کمونکه منشاه انتزاع حدود سواو تبود کے اور کونی نهین حد و حوجه باسم ایک<sup>و</sup> نتزاع ہوتے ہیں تو بجہت وجو د ہونے میں اتنافرق ہے کہ اٹکا وجو د وجود مطلق ضعيف جوسويه بات برسروحثيم سے كون كهديكا كه حد و دستوسط كا وجو ديم سنگ طلق وجوداعنى منشاما تنزاع اول بسي أتنزاعيات كوجو وجود حال موتا سي نو بالذات ہیں ہوتا لطفیل منشارانتراع ہوتا ہے بھردوانو ن کیونگد *برابر ہو گئے ایک قو*ی ہوگا *ورو* عبف بهو كا بالجله وجود حدود متوسط وه عطام وجودمطلق بسيحاس معورت مين بلشا أبرا بخروجودا *در کو*ئی نہو گا نہایت کا ربعض *مرا*ئب مین وجود کے لئے پیرائی م**د دروا در** جب

دجو دعلم مهن تفريق وجود خارجي منشارانتزاغ امرانتزاعي سيصالق اورمفدم جواز زاعى كوبهى ابناعلم مبوكا نوبعدعلم نشنا رانتزاع بهوكا اوراس صورت مين به كهد سكتيرا مراتنراعی صی اگرابینے ڈہبونڈ ھنے کو نکلے نوا پنا پتا ونشان چیچیے ملتا ہے پہلے منشالتر ريرتا سے سويمضمون بعينه وه مطلب سے جواس عبارت سے نکلتا ہے المنشاء لانتزاء اقربالي لامو رالانتزاعية من كنفسها اور بجائيه بفظ افرب كے اگر يفظ اولى رکھیں حوبیک معنی مراد ن اقرب سے نو بورصورت عبارت بوجہ تبدل صلہ یہ وہائیگی لمنشا ملانتزاع اولى بالامورالانتزاعيته من انفسها رہى يه بات كەنىبت! ولويت نغاً لومقتضى سيے اورامرانتزاع کرنیا سفائر ذات نہیں سوائسکا وہی ہواب سیے جو دربار واثبات تغائرلانهم ريفس للازم كامآ ياسيءاعنى <u>جيستين</u> عتبارومان موسكته بين *وييسه بني*ن عنىباريهان بمي بوسكت بن كيونكه جيسه ومان لازم كومن حيث بوليكر مغائر لازم مرض ب هيام بالملزوم كهر سكته تصافيسه بيهان بهي مورانتزاعيه كوس حيث مهوليكرمغائرامور إعيبس حيث القيام بالمنشا مركه سكته بين ورجيب وبإن لازم كونجثيت وجود وتهتى غائرلازم من حييث الوجو دالخارجي كهد سكته تحصيهان بحي مورانتزاعي بحبثيت وجودوتني ومغائراموراننز اعييمن حميث الوجو دالخارجي كهه سكته بين ورجيسے و مان لازم من جميث لوقوع على المعروض كومغائرلازم من جيث النتيام بالملزوم كهدسكته تقص ليسيئي بهان بهى مورانتزاعياعني حدود مذكوره كومرجيث القيام بالوجوذا لخارج منهاسغا نرامورا تتزليه ن حيث القبام بالوجود الداخل فيهااعني من حيث القيام بالمنشا مركه سكته بإوب ليتمال ويتا مدود مین جاری ہے کیونکہ وجود مطلق کے لیے نوکو فی صدی نہیں جیانج ا دېروانعي هوچکا ہے اسفىورت ميں جو حدبيدا ہو گئ بين الوجو دين پيدا ہو گئ اوراگر مالفرخ و ووطلق كريئے كوئى مدہبے نووہ مدہبن لوجو دالمطلق والعدم لمطلق ہوگی الغرض يتينون اعتبا ربدنسبت جميع حدود مذكوره متصوريين مكرلازم مجننبيت عروض معروض حدفاصل

لئے لازم منشا مانتزاع ہوگا اور ہونشبت کہ لازم کو ملزوم کے ساتھ تھی و ہی نسبت مدفاہ ل كولازم كے سانھ ہوگی عنی جیسے ماروم اولی باللازم مربض اللازم تعالیف ہی لازم اولی بالحدالفاصل بوگا مگرجيسي وفض لازم كويدلازم به كدايك حدالعل پيدا بوايسه بي بهان مدفاصل ہو گی وہ بب<sub>ا</sub>للا زم دالمعروض ہی ہو گی د مداسکی بیا ہے کہ بالش میک بیرے می مدور فاسلهميزه بعدا قنزان حبب هي شهور ہے كدو نون ختلف لنوع ہون ورند بعدافة ان انشی وا مدہومائیں گے بابی کو دیکہتے که اُسکواگر ما بی ہی کے ساتھ ملائیے نومجموعہ ایا گئے واندُ تفسل ہوجائیگا جب دوپیزون کا یہ حال سے کہ بعدافتران بقارتمیز کے لئے انتلا لوغی کا ہوناضرور ہے تو ایک شئے وا حدمین جس میں ابتک بجزو حدت کے تکثر کا نام جی نهين دروث ننيزاو رحدود فاسابه كاظهور كبيونكر سنضور سبيح بافخالختلاث نوعيكس بات كير متفرع ہے اورا<sup>م</sup> سکے حدوث کے کیاسامان ہین اس مقام میں مہکو ہیا ن کرنا ضر*ور* نهین بإن اگراختلات بوعی کا عالم مین کو نئ منکر بهوتا اور کو نئ شخص به کههرسکتا کدمو دودا عالمين سبايك بذع كے افراد ہين تواسوقت اسكے اثبات كى طرف متوجه بهونا قرين عقل نفااور درصورتے کہ موجو وات عالم مین اختلاف نوعی کے ہو سے ہر بوجہ بداہت تنام افرا دبشرکواتفائ ہے توبیراس تطویل لاطائل سے بجربیہودہ سرائی کے کیا عامل ہان ایک منال باقی ہے ک<sup>رصص</sup> وجو دمین *تمیزا و رحدو* ث مدود کے لئے اقرآن ہی کی کمیا ضرورت ہے جونواہ مخواہ اختلاف لؤعی کے قائل ہو گے کی نوبت آئے میمی نومکن ہے کہ اہمانفراح ہواور بوج تفرق ایک دوسرے سے تمیز ہوسوائس کا جوا ہہ یہ ہے کہ تعزق وانصال کے لیئے امتیا داخرنی کا ہو ناضرور سے تاکہ تصبح تفرق واقعا ہوسکے کیونکہ اتصال بعدالتفرق ورتفرق بعد الاتصال ایک مرکت ہے اور مبر حرکت کے لیے ایک سیافت ضرور ہے اور تفرق وا تصال از بی ہیں تو تفرق کے ساتھ

لےساتھ نفرق ممکن ہے اورجب بیمکن ہے توہیرو ہی وجودرا ضرور بهو گااور محال به به نوتفرق واتصال مین تقابل فرسیه گاتقابل قصا و سکیتے یا تقابل عدم وملكه كيؤنكهان دويؤن نقابلون مين شقابلبين مين سے جہان أيك ہو گاوہا مرسے کامکن ہونا ضرور ہوگا گرنقا بل کا توانکار ہوہی نہیں سکتا ورنہ انکار بدیہی لازم أتيكا رويارنا بياروجودمسافت كافائل بونا پُريكا بنانجيرظا مرسبيراور يديمي ظام زمهيره بجركونى مفهي ظامرنهين ورظام بي كفطرت محيط مظروف مهواكرنا سيسووجودك اُرْظر**ن ق**رار دیا ہے توامتیاج معکوس *و ت*نقد<u>م اسٹٹ علے نفسہ لازم آریگ</u>ی عنی تمام غق مین وجود کے ممتاج ہیں بہان وجو دئنجما بموجو دان ظرف کا ممتاج ہو گااور وج لی پہلے ظا**ہر ہو کی اعنے ظرت** تحقق حفیقت می*ن معروض ہ*ونا ہے اور م رحادث کو بوجہ حدوث اسپنے حدوث میں تیں جیزون کی ننرورت سے ایک وار برا وقوع تيسرامعروض اورمبادي باقيتهمات امورئلانه مذكوره مين سے **ېو تى بىن ا درېو ماد پ بې نېدن کوان چېزون کى خرورت ېى نېدې سووجو داگر حا د ث** ہوااوراُسکوجی پینے تحقق میں امور ُٹلا تُدکی ضرورت ہو ئی تو بھرمعلوم نہیں فدیم کو ں ہوگا ا وراستغنامکس کی صفت ہوگی بالجما الفراج کے لئے صرور سے کہ کو ٹی ظرف وجو د کو يطهوا وروجود مسخقق من سابق بوسواس مين احتياج معكوس اور تقدم الشفي نفسدلانم آئے گی اس لئے لفرق وا نصال کے درجہ وجو دمطلق من گنجایش ہی ہیں اس کئے حدوث حدود کے لئے جو البقین شہو داورم کی صرورت اوراقتران کی حاجت ہے اورجب دوختلط النوع میں بعد اقتران صرود فاصله حادث مهو نگه تولاجرم وه دولون با هم فاعل منعل مونگه اور منعل کی جانب کسی صفت کاع وض مهو گاجو فاعل کی جانب سے اسپرعارض مهوگی اور میمی

مارامطلب تفاتوشيحاس مطلب كى مناسب وفت ديكم ابعتمين بدبات منقربيب واضح بهوجكي سبه كدلوازم ذات مضا فبقيقي أورملزومات ضاف البيتيقي بهواكر نيه بهراعني مابير كئنه لازم ذات وسفهوم ملروم تقابل لقنايف بوا دولون گرکسی کرلوازم دان میں سے ہون تولا برم اُنکا لمزوم ان سے پہلے متحقق ہو گا يه وجوديدم كاتحقق المسكي تحقق برمو توف بهو كاسويه دولون بانتين بينسبت وجوزتصوا بىت عدم قوچە د كا حال تو ظام رىپ كەرىخى فق مىن سى<del>ت</del> اول سىھا حفائق کا تحقق کی تحقق کی فرع ہے ہاں کوئی دایوا نداسکو ندا سے تو ند لانے باقی رہا عدم ندائسك ينة تحقق ندائسكا تحقق كسى برموفوف جولزوم باسواأ سكا درمفهومات ايجابيه كي ننجابیش م**بو با**ن عدم لزوم اور سواا سکے اوراعدام کا بہونااگر کہنیے نوہجا سے کیونک<sub>ی</sub>ب ذات ہی کا تحقق نہیں تواوصات کا تحقق کہان اس لیئے جارنا چارہی کہنا پڑرکیا کہ صداق لواثم ذات حدود حائد بين حبكو بارما بهنه سنام حدود فاصله اور مهيا كالتعبيركميا سيركبونكه ما درار وبؤ وعدم ہیں تو یہ مدو دہیں *عبر اسپر تصن*ا ی*یٹ بھی موج*و د توقف تحقق بھڑتحقق خارجًا و ذہبنُالرو**م** بھی سلم غرض و ہ کونسی بات ہے جو لوازم ذات میں بہوتی ہے اور اُند نہیں ایک شبہ بہو ربابی کے بھولئے میں شدہوسواسکا جواب یہ ہے کہ واقعی باوی انظر مربابین ول سربابی مابین لازم ذات وملزوم ہے وہ مابین کمنه اللازم وعنوان الملزوم ہے ہیں اللازم والملزوم نهين شرح اس اجبال كي بيه سيح كرجهات وجو دبيسب وجو دمطلق ك اجه ہیں ور ندسبٰ یا بعض عدم کیطرف راجع ہو ن کیونکہ بعد وجو دبجز عدم اور کیا ہے گا يونكه لازميدل يك جبت فاص ملحوظ ہوتی سے بلكنووا يك جبت فاص ہورا ہے توسعداق مزوم بھی وجود خاص ہوگا گر رونگخصیص وجودیات بے لحوق عدم مکن نہیں تواحد

وجود خاص کے ملزوم ہونے کا بہ ہواکہ صداق ملزوم وجو دم لاحة اعنى لحوق عدم خانس واسطر فيالننبوت لزوم بهيكل خاص بهوا ورواس ہو چکا ہے کہ مرتبہ واسطہ نے العروض وہ عین مرتبہ ملزوم ہے اتنا فرق ہے کتسمیہ لازم د ملزوم ميرن بدت واقعدبين إللازم دالملزوم بيزنظر بهوتي ميما ورتشميه واسطه في العروض من ے واقعیبین اللازم والمعروض بر بھی کھا ظر ہونا ہے یا نقط بھی نسبت ملحوظ ہوتی ہے بجرجب واسطه فيالعروض كفس وجود بهواتوملزوم بجبي وبي بهوكاا ورظام بسيحكه صدور وحودمين حلول سرباني ممكن ہے ورنہ پھر حدود کا حدود ہو نا ہی غلط ہو گا شلاسطے کہ دُور کو خط ستد برلار کم ہے سواس خطاستہ بیر کوا بہنے ملزوم کے ساتھ جوا یک سطح خاص ہے حلول طربانی ہے *ور* <u>خطمتند برکومن میث بهوا عنه با رکرین یا با عنه ارتفیام بانسطح الداخل لیو ، تواسی خط کے </u> باعتنارفیام بانسطحالخارچلین علول سرانی سے سو پہلےا منتبارے لازم ہےاو<sup>ہ</sup> نون مديخنوان ملزوم تفهرائين تواعلنبارا والإزم ماهبيت بهوكااورعلاقه لزوم ظاهر بهوكا در نه ففط مُعَنُّون كو ليحيَّ تولازم وجود ياعض مفارق سے عارض وربیفرن مرحنپدا مننباری ہے مگر قابل اعتبار سے اس کئے ه متبا رات ثلاثه ہے احکام شفا**و** تہ ہیدا ہونے ہین بی*حکم کہ سوارم کز* لقطہ دا فلہ دائرہ<sup>س</sup> **جتنے** خط محیط تک خارج ہو نگے اُن سب میں ٹراد ائرہ وہ سبے جومرکز برہموکر جائے او*ر*س میں چیوٹا وہ سے جواسکامتم ہوا ورسواا نکے جو ٹرسے خط کے قربب ہووہ ائس سے ٹراہوگا جوجے سے دورا درجہو کے کے قریب ہوگایہ حکم باعننبار قیام بانسطے الداخل ہے اور لدنقطه خارج ازدائره سے اگر ميط دائرة تك خطوط متعدده كھينيے جائين تو بيرسب مين بيوا وه ہے جومرکز کی سمت میں ہوا و رسب میں بڑا وہ ہے جو دائرہ کو مماس ہوا ورجو بڑے فطاس

ہوگابڑا ہو گا بیعکم باعتباقیام بانسطح الخارج ہےاور باعتبار من حیث ہُوان إتب بالبم متداخل من ورايك حلول کئے ہو نے ہیں ہمرحااع نوان ملزوم اور کُندلازم میں حلول سریا بی ہوتا ہے غایا فی با تبسليم طول سرباني سے بطلان فرق حقیقے اور تحقق فرق عتباری لازم آئے مگر کوئی اپیا ئے تو ہم جہمیں یہ بات نہو کہ عنوان ملزوم میں ورلازم کی کندمین فرق پیچا بارى نېورىپى يەبات كەنىوج بھو ناا رىعبە كولازم سپےاور ئىچرلازم بھى كىيسالازم مايين بعه سے عام مطلق سبے اور بیغم می نعائز حقیقی بردلالت کرتا ہے سواسکا جو<del>ا ہے</del> ىەمثال *نەكورىين ت*ىسامئے بىيے اس مثال مىن كزوم اصطلاحى نېيىن كزوم لىغوى <u>بىي</u>ےاور بېمار<sup>كىل</sup> *ى لازم سے وہ چنرہے كەوصف خارج از ماہيت ہمو داخل ماہيت ہنو بو ن جنس و* ل كو بالمتبار ضرورت واتى جومقتضائي جزئييت وكليت سے اگرلازم كهين نو قاعدہ مذكورہ كمتا واقعى يدسيب كه زوج وفرودو لوع بين ورار ت مقهوم ا ربع سے کوئی چیز نارج نہیں کورکیونکر ہروا بتدا ، رسالہ میر ق بهوجكى سيهير بيعمزيا ورقيه ضرورا ببغیسه مین گنجایش نوسیت سے توزوج وفر دکومینس کمینے اور بھی نسہی *ت مين نوكيه كلام بي نهيين جوفيل لبطال حتمال مذكو راعتراض* اللازم وكته الملزوم ثابت ہوجائے تو پھرایک مثال کے جرور دليل بنك فائم نهين معارضه كرناانسيكا كام ب سيكوانصاف سي كام نهو ملكه ليسيم توا عتقاد بطلان مثال لازم ہے ہم اوچتے ہیں جینے گھڑی کے وسیلہ اگر کوی مہندات

نظرتے اُسوقت تیخص لینے آئلہون کی دیکہی انیگا یا گھڑی والیے کی بات کو سیج جائے گ جيے بهان گوري کي مات مشا پره کے آگے کو نئ نہين منتا بلکيشبها دت م ، نظرها بل ہے اور گھڑی والاعالم مشا ہدہ میں علم وقعهم سے وفت کے بہانے میں علم وقہم در کار اولے تغلیط مثال شہور ضرور ہے کیونکہ یہا ن گھڑی ایک لیل تو تھی قوی نہیں ہیں ہی سہی مشاہرہ کے مقابلہ کی نتھی تو ہانکل بغو بھی تھی و ہان تو کو ای دلیل بھی نہیں ضعیف نہ قوی ادراگرہے تو یہ مصاحبت ذہنی وخارجی جو بذع وطنس میں بھی متصور ہے غرض لازم ومازوم بي برموقوف نهيس إلحاصل كنه لازم اوروجه ملزوم قيقي من للبنه علول سريابي بهوتاسيع مكركنه لازم اوركنه ملزوم مين علول سريابي متصورينهين كيونكه غادعلول سريابئ أكرغوره ، سے دیکیئے فودہی فرق اعتباری ہے جو درصورت ملول سیاکل تصورت اور در ول وجود هيا كل مكن نهين وجه اسكى مطلوب نو سينت كدمال ومحل دواون أكر افسام سیاکل بلکدایک درجہ کے ہیا کل مین سے ہون جیسے فرض کرود واوٰ تعلیم ہون یا دو نوا خطی نود و حال سے خالی نہیں یا توایک دوسر یکے لیئے مدوطرت ہویا نہواگر حدو رِف مبو سِیکے نوطام رہے کہ علول طر با نی ہو گا و ر نہ پھر حد وطرف کہنا غلطہ ا دراگر *مدوطو*ن نېو تو پيردوحال <u>سے</u> خالی نهين يا د و يون کا وجود جدا جدا سے باايک ہی **وجو داگر حدا حدا** يه مشغفه بهو گا بهر با بنهمه حلول سربانی مبوتواول توبیاستغنام بدّل باحتیاج ہوجائیگا کیونکہ حلول کے لیٹے احتیاج ضرور ہے وسرے اجتماع الشکیون لازم آئے گا اور تمیز کی کو نی صورت باقی نرہے گی نہ خارجًا نہ ذہنا اگروجودوا عدیج تو پھ فرق بجزافتلات عتبا رمتصور نهبن مكراس فرف عنباري كوسواء مدود طعل كوثي نبين كهتاباقى دباسوادوبياض كابعض اجسام مين ليسى طرح طلول كرناكه جهان سيح كاشيئه وباك

ہیدی یاسیاہی موجو دہیے اور اس سے صاف ظاہر سے کہ طول سری<mark>ا بی سے حالانکہ پی</mark>گ اہی اور سبم بی قبیم فرز تقیقی ہے تواسکا ہوابا ول تو یہی ہے کہ بہی بات سطح مدین بھی ہے سطح کو جہان سے کا ٹیئے وہان سطح موبو د سہے پیر سطح ہی نے کیا قص ليا سيحكه بوجود تساوى سواد وبياض حلول سرباني ضبب نهين دوسريه وغيره الوان ايك طح جسم غاص كانام بيدا وربي ظاهر سبه كدا يك سيم سنه ايك به يطر مط سطوح بيدا بهوسكم بالق تخرج بمرمل تصور تؤن ابيابي سمجيئة بساتضور سطح وهاكر بافعل ہے تو پیھی بابغعل ہے اور وہ باتقوہ ہے تو بیجی بالقوہ ہے سواگراور ضاحب سطوح بانفعل کے قائل داخل شخرج ہم یں ہم وہائینگہ تو ہم بھی گؤن بانفعل کے داخل جہم میں قائل موجا نينك بالجليلول سربابي اكريتصوري تواطراف وحدود مبين متصور يسياس ورت مين لازم ماهبيت كوحَال في لمازوم بالحلول لسسرياني كهناجب بهي مناسب سبع . حال <u>ـفالوحالماز</u>وم مُرادلین با دولؤن ایک درجه کی میکا ننچو *بزگرین سوی*ه بات **که دولون** ورسيئ كدلازم ذات مضاف الى لملزوم تبقابل ال بھی معلوم ہوئیا کہ ہے یا نہین *لاجرو ہیں ہو گا کہ حلول سری*ا نی بلزومين بهوجس مين كرفرق سيتوفرة اعتباري سيح خيانجامثلا ہ سے واضح ہے مگراسمیں کچیے شک نہیں کدکنہ لازم اور کئہ ملزوم میں علول سریا بی خواه مخواه لازم بدنسبت ننزائئ ورحدلاهن بهوگا اوربهي مها رامطلب تموا اوربهت ديريست مكنون خاطرتنم ظامر كيبخ الحاصل فخوائے نفر برمذكورہ ہے باين وجە كەلانع كو جداليا اورام يهملوم هودا تخاكه يه دويون فنيفت مين ختلف بين مگر يهنے باين مجبوري كه مهنوزلازم كاام وما يامرنتزائري كالازم منشاءانتزاع بهونامحل نامل سيحايك كوابك بررواخل فتكويجية وتحكه بياا وروعوى ببيرايل محها حائبكا اولوميت ملزه م بيسبت لازم ذات حدى

مثل معنى مغروم ومدلول وغيرومصدان مين واحداور مفهوم مين متغائر بيربحثييت اتصال الإ زوم كهلاشيهن وتحيثيت انتزاع عقل انتزاعى اوربيرمونهمن تواس رلازم فاصل ورامراننز اعي عام بهور مإيه شبهه كه أكرحة يقت الامرلون سبع توصفات الضمام يئيكوني تُعكانا ہى نہيں ملكه شل مفہوم غنقا ايك غهوم بےمصداق ہونگی حالانكەصفار مین اول درجه کی صفات صفایة الضماسیه بهی مهوتی بین سواسکا جواب اول تو پیمی -بیبهاراقصورنہیں دلیل کامل کے آگے تقل بہا نکیش کی بھی نہیں جاپنی باابنہمہ جواب بی غت فاعل بهوتا ہے ابسے ہی مصدر مبنی کم فعلو ل ہوتا ہیں اور ظام رہے کہ مرصفت کو اپینے موصوف کے ساتھ ایک نس ہونی ہے مگروہ مصدر بوہیں لفاعل والمفعول ہواعنی متعدی ہو خود ایک بنبہ تیہوتا ہے نو بیعنی ہو ہے کائست حامکہ برائنتسبین کو دو نو منتسبین کے ساتھ ایک يهيء مكرظامر سنتج كدحب بنسبت لصليه بالقصالمحوظ مهوكى أو دويون برا بركى نس ہ ایک طرف توجہ تق ب *دو*لۇن بىيلو كىنسىبتەن مىين سى<sup>ك</sup> *الصلىكيط ف أنو باين وجدكه اس صورت مين و ه*ا ل<sup>كرنت</sup> توجہ ہانی بھی رہنگی بربونسدت ٹالنڈ ہا*نکل نظر سے* ساقط ہوجائیگی وسایون خیال آ جائے نوه وكيه ينبهن مقصود وكي تصور كاثمره نهير بنجها جدبيث النفس سنحيثي اب سنيئے كينه حأمكه ببن إلفاعل والمفعول حبب من حبيث الدنسبةً ملحفظ ببوكَّى تومنما انتزاعيات ببوكَّى بمرجهك أينمننسك بوكئ تومخالانفماميات بهوكى وروجدفرق تسميريهي للمصوت ين ظامر بهوائے کی غرض چینیت صدور ووقوع سے ساری سبنیر انضامیین بن حبيث انداضا فة اونسبة انتزاعي بين اور چونكه حدود مذكوره مفهومات نسبيه بين تو یہ تینوں اعتبارا ُن میں برابر عاری ہوجا نیں گے اور شبہہ مذکور م

ليئے اول علم نسبين فرادی ضرور ہے بطور او ورنه بيرانتزاع كے كيامعنی توسس تت ببو گاتو بذربعه صدود بن بهو کاکیونکه وجود وعدم قابل حاطه و جود زبهنی نهیر جنانج ورت مین وه ح<u>دمن حیث انه اضا</u> فت<sup>ر،</sup> تو ملحوظ بهوین بن بتى ورنه علمنتسبين فرادى فرادى نربه يكالاجرم من حيث انه صادرًا و واقعً بهو كااس ليئة انضماميات اول درجه كے صفات معلوم ہونے ہیں ورانتزاء یات دوسہ کے اعنی علم انضامیات علم انتزاعیات سے پہلے معلوم ہوتا ہے ورنہ با عتبار تحقق نو شراع ہی سابق سے کیونکائنتراع من حیث اندنستہ کی طرف راجع ہے اور ظام رہے ک ف نه حدُمین اس سے زیادہ اور کیہ نہیں ہوتا اسکے بعد دواعتبار مذکور اعنی ورووقوع ببيدا ہوتے مېن کيونکه صدورو و قوع دولون مفہوم وجودي بين ن ثبوتنييين سيرين اوروجو وموصوف اول لازم سيحاس تقرير سيديات بھی نکل آئی کہ حدو دہب<sub>ی</sub>ت صدور سے مفعول براور جہت و قوع سے فاعل برمجمو<sup>ا تہ</sup>ہین ت فاعل *ببن إورجه*ت وقوع <u>سه</u>ص *ٺ غيرموصو ٺ پرمحيول نهين ۾وسکتي اس لي*ن ج ت معلوم ہوا ور مچر حدولشدین اعلامنتبین برمحمول نہوسکے تو بھر نیگاکه و دنسبت صفت سنتسب نا نی ہے اور من حیث اند صاور *گا*ووا قط بييص جيث نه نسبته ما خوزنهين سويشها دت آية النبي لولى بالمونيين من انفتسهم ارواح ومحقق ہے بااینہمہار واح مومنین روح پرفتوح حضرت سیدالکو تین پرمجمول نہیں نولام منسوب<sup>ن</sup>انی ہونگے اور بیٹ بیمند فع ہوجائے گاکہ ارواح مومنین روح مقد<del>ر</del> نبوی صلعم کے لئے مدود انتزاعب میں توجمول نہونے کی کیا دجہ حالانکہ انتزاعی ہونیا

لة اتصاف لازم بسے اور اتصاف كوصل لازم بالمواطات نہين بالاشتقاق بہي ہي ور ندفاع شبه ظا**ہر ہے** ہاتی رہی بیات ک*ینسوب ٹانی کیا چیزہے ال*نس توبعدافها تتارس بات كے كدار واح مومنين لموراصا فيد ببن إسكا بيان ہما رى غوض متعلق نهين جوببيو وه تطويل لاطائل كنځے ماہنیم ينقدماس باب مين پهله بحى أس تقرير مين حب بين بواسطه ممله واز واحدامها تهجر فےالعروض ہونا ثابت کیا گیا ہے گفتگو ہو چکی ہے اس وادی مُرِ خار سے تو دامن مقصو د بجالاتے پر ایک بهي ضرورسيه وه بيسهه كدارواح مومنين كالبنسبت روح منفدس نبوى صلعما كالم أتنزاى بھی ہونا نابت ہوگیا اور بادجو دا مرا نتزاعی ہونے کے محمول ہونے کی وجہ معلوم ہوگئی گم ا نتزاعی ہو نے ارواح موسنین کے لازم پینھاکہ محدوداورمنشا انتزاع مقدس نبوى صلعم كوم آن وزمان مين برمبر روح كاحال فيصيل معلوم قیوم مادثات وجود مطلق سے جوسفت دائی غداوندی ہیا کل تمام مکنات کے اُسکے ساتھ قائم ہیں اور اس مانه علمرتمام ممكنا بتاعني ل صورت تمام مكنات تحقق سب ابييه بي درمه ثانيه مين ر بيحاوروب بسرمايه علمتمام ارواح اختحقق سيحيركيا وجهب كهعلماري تواسبوجه سيدمرآن وزمان مين مانفرور برومام وشامل مواور علم نبوی متعم کاعموم وشمول تو درکنا رایک روح اوراسکی کیفبات اخروری نهوکیونکه ضروری مپوکا توسبی کاعلم ضروری مپوکاکیونکه علت ضرورت اگر بوگی

بت قيوميت بوگي سويه بات سبهي ارواح . ) *ٺ ظاہر ہے کہ رسول بترصلی لس*خلیہ وآلہ *وسلم کو بعض ا*قوال وافعال م إا ورئيربالينهمة فبل نزول ومي لجير معلوم نهوا حضرت على بوجه شكر رنجي ماهمي وحا طهره فاطئهٌ زمرا سے میشر آ فی نفح مسجد مین حاکرسور سے اور آ على كهان چلے كئے ورندسوال كى كىياچت تقى اور يەمكن نہيں كەنفس ارواح كا علم ہوا و ، نكى يفيات وارده كاعلمنهوا ورأكح إفعال واقوال كي طلاء نهوكيونكه ارواح مومنين بروح یس نبوی معملے لیے انتزاعی ہو گلی اور اسوجہ سے قائم بالروح البنوی معم ہو لگی او وى ارواح مومنين كي فيوم بوني تواُسئكة تمام افعال كمه لينهي بالضرو قیوم ہوگی ملے ہذاالفنیاس کی تمام انفعالات کے لیئے حامل ہو گی جنامجہ ظاہر سہے اوراً ابنبه علمافعال وانفعالات ارواح لازمزبين نوخدا وندعليمركيه ليؤيم كأنكا علمرلازم نهوككا <u>ت اورا نفعال بواسطر ہے وہان بھی بہی ہے اور اگراہ</u> سے عدم انعلم لازم نہیں آتا ہے لان متبا *ر بنجاریه کینے کتب*س *اور*س ل كالزامنہين لگ سكتا تعالى لندعن ذلك علوًاكبيرانواسكاكيا جواب كابل حق تحفين عمره علم كولطور مذكونشليم نبين كريته الحاصل بأيكا ورگھا ئی دشوا رگذار باقی ہے مگرنظر برخدا یہ معروض ہے کہ بمعونت تقریر مال و دیگرنقر نیژا كذشته أكرغور كيجئة توبين لعلمين إورنيز بين إدلاعليما وربين البنى الكريم فرق بين بسيئة شرح اس معاكى يدسه كه حدوث حدود كيليئه حدو د كمدولؤن جانب مين اختلاف نوعي كابهونا نوثابت ېې پوچکاا وربيه معلوم ېوگمياکيس حيث انهاصا در ة صدو د مذکوره صفات فاعليه بيل ور من حیث انہا واقعة صفات مفعولیہ میرایک بات قابل بیان جس سے توضیح تقریرات ما بندولا حقيموجائے اورس يجع كرنىدىد كے يائے ايك وجود دوسرے عدم كى

ضرورت ہے ادر بید دونون وجو د وعدم مرتبہ ختیقت حدود میں برا بروٹیل ہیں <del>آ</del> ، دو مختلف النوع چزون مین کوئی حدفاصل حادث مہوگی توجیسے بوجاشتر ک<sup>ی</sup>نبسی یا وجودی ایک عام حدفاصل دونون کے حق مین وصف ذاتی ہے ایسے ہی ایک ایک فاصل خاص بمی دولؤن طرف سیے جس کی جہت وجہ وی ایک طرف قائم ہے اور أجهت عدمي دوسرى طرف يهنهين كهثل حدفاصل عام دويؤن طرف عتبار قيام وجوم اور نیزاعتبار فیام عدم کرسکتے مین مثال مطلوب سے تو پیچیکے اگرایک سلح دسیع براسیا دائره ہو <u>حسکے ہ</u>ون کارنگ کچھ اور ہوا ور خارج کا کچھ اور ٹورنگ داخلی کی *مد*ر چندوہی حدعام ہے حبسکو دائرہ کہئے پراُسکی جہت وجو دی سطح داخلی کے ساتھ فائم ہے اور جهن عدمی سطح خارجی کے ساتھ قائم سے علے نماالفیاس حدرنگ خارجی کوخیال فرمائية اورظام بسبع كدرنك خاص ايك بطح خاص كانام سبح جيسة رنگ طلق سطح مطلق اس مثال میں شبہ ہے تو نور آفتا با ورزبین کے ماہیں جوحد بورانی اور ، ہو تی ہے اس صفہون کے لئےروشر بیٹال ہے بالجیار عدفاصل ہلانجور جبر مین نورکیطرف سے کیجئے توایک طرف لوراوردوسری ط سے جسکے دوطرف دومختلف النوع محدود ہیں بھراگراس حدکومتم لوز کئے تواسو قت بھی طح از انی ہوگئ سکے جہت وجو دی لور کے ساتھ قائم ہے اور اسو جیو کسے تق مین وہی سطح لورانی حسکواینے محاور ات میں ہم دہوپ کہتے ہیں عارض ہے لازم زا نہین ملے مذاانقیاس کُرمتم زمین کیئے تو ہی حدفاصل یک سطح ظلمانی ہو گی مبکی جہ بالقدقائم ببهاوراسوجه سے أسكين مين لازم ذات اورجبت عافم انورکے ساتھ قائم ہے اور اسی وجہ سے پیسطم ظلما نی اُس کے حق میں عارض ہوگی مااقر وبروپ ورسايه وربناا طينان كركيج كيونكه بهان يك خطفال جوحد حائل موابدالبغور كفامت

ما یہ کے ساتھ قائم ہے اور دوسری طرف سے دیکئے توایک خطاظلها بی ہے جبکی حبرت وجودی ماتداورجهت عدمی نورکے، بذهئيت تركيبي وجود وعدم سي اورجبت وجودي وعدمي ائر مدن دخل مهر تبنها تنهاا يك يك حببت مصداق حقائق مذكوره نهين ورنه حقائق مذ واحبع مين يأمتنع مكن نهوتين حينانج ظامر سبح البيعي بمار واح مومنين حوحقاتق مكندمين أ حفائق خاصه ميرجهبت وجووخاص كورجهت عدم خاص سيمركب بهونكي ونباننجه يديمي ظامرت ے صورت میں کوجہت وجو *دی روح مقد س نبوی ملعم کے س* عدمی آپ کی روح ایک کے ساتھ قائم نہیں ملکہ معروض کے ساتھ جوایکہ ہے اگر میرجہت عدمی بھی آپ کی ہی ذات کے ساتھ قائم ہوتی تواس صورت بظاهريه وبهوكا برتاكه ملمارواح مومنين وافعالات وانفعالات أرواح مومنين مرآق زما ل مصداق حقائق ممكنةار لجربه ومجموعه دوجهت وبودى وعدمى سياتنا فرق بسے كدار داح مومندين كى حقا أف بن سوانکی جبت و جودی وجبت عدمی بھی خاص ہی ہوگی اور روح پاک حضرت لولاک واح مؤمنین ہے تو باعتبار جہت وجو د قیوم ہے دونوں جہوں۔ ن جواعاط عمایتهات ارواح مذکوره لازم آئے اور حصول سورا رواح مذکوره ئے جس سے چارنا جاراس بات کا قائل ہونا پرنے کداس صورت میں ت صلے امتہ علیہ وسلم کے لیئے مرآن وزمان میں حصول علم عبله ارواح مونتیم ام افعالہا والفعالاتها بپرشد مذکورکو ورودگگنایش طے ہان بائیوم کقبیم مبلہ مہات دجو دیہ وعامیہ طنائق مكندا كرطرف واحذنهين تودويؤن طرفين عدو دندكوره كمي توضرور سي بين جنانج

بیان حال سیمتین ہو میکالازم ہے کہ خداوند کریم کو ہرآن وزمان میں علی طہور مکنات ٹ صدور فاصلہ کے لئے بدبات *ضرور سے کدو* یون طرف امو روجو دی ہو قریر لفراج ميجصص لوحودالمطلق لازم أئبكا جيكے البطال سيعنقريب بن فيراغت حاصل ہوئي براور ر ختلف النوع ہونا طرفین کا جب ہی بن بڑتا ہے کہ دولؤن وجودی ہون اورائس کے اثبات ہے ہی سکدوش ہو چکیا س لئے ہر ہیکل کے دولون طرف میرجصص دجو د ہو نگے اورظا ہرہے لہ تمام *صصوف و د*بالذات اگر قائم ہیں تو ذات پاک *فدا دندی ہی کے ساتھ قائم ہیں اس صور*ت مين لاجرم ہيى كہنا پڑلگاكة يوم جہت عدم ممكنات بھى حسب قرار دا دسابق ذات خدا دندياك ہي بۇقتا قیوم جہن وجود ہی نہیں اورجب دو لان جتون کے لئے قیّوم وہی سے تواب فیام ہاکامکا بالوجودالأتهى لازم أنيكاا ورادراك لوازم ذات وجو دمين سنة سيحبلكاد راك كمياتما ماوصا وجوديه اصل مين اوصاف وجود بهي مين تبعام وجودات يرجمول بهوننه ببن اوراس ليئرثبون وجو دموضوع کی ضرورت پُری چنانچه پیلے اس باب بین عرض معروض ہوجا لئے لازم پڑاکہ علم ظہور مکنات ہران وہرزمان میں خداوندعلیم کومتل علم از بی ہرا ہر ل مهوالغرض ذات بإک خدا وندی نعابی شا خداور روح مقدس حضرت لولاک علیم مین بهه ى قيوم جتيبي سبے اور روح پاك بنوى علقم قيوم جبت واحدہ سے ول علم بلكه خود حصول علم مين جمي تسا وي مكري نهين مان بوجة تعانق جنبين و قبيام جهت وا حده مقام صورمین تمام حاضر بین سو<u>جیسے</u> ارداح مومنین کواس صورت مین دوام صنور بدنسبت روح مقدس نبوى صلى لتدعليه وعلى آلدافضل الصلوات حاصل بهو كا تقدس نبوی صلعم کوبھی دوام توجه بهنسبت ارواح مذکوره حاصل ہوتو دواه مبله ارواح بمبيع افعالها والفعالاتها لازم سبح مكر جيسيه دوام توج بارى تعالي ممكنات ے ضرور ہے دوام توجدروح مقدم صلعم بانسبت ارواح مذکورہ ضرور نہین بلکہ *ہے۔* تفصیل *اس اجمال کی ایسی طرح جس کسیفرور*ت توجیر باڑھیوں علم وانکشا**ن** 

وم بوجائے یہ ہے کہ فقط مصول فی مبد الانکشاف مدوث علم وانکشاف کے کافی نہیں *ور یہ جو ملم کی تعرفیف میں صور الشنے کہاہے ب*اعتبار اکثر واغل*یے ب*ان مامان المالية نابي مسية توكحيه مضائفة نهين منانج ونااسي طرف شبر ہے کہ بہ نعراب اگر سفیق ہے تو مصدر مبنالہ فع ہی پرمنطبق ہے مگرحدوث علم مبنی مصدر مبنی للفاعل کے لئے اس مل ایک سہ حقیقت میں <del>آ سک</del>ے حق میں سبد مرکشف ہے اور مید مانکشاف معل<del>م کے لئے س</del>ے دوس توجكي نعرورت بيحا ورسواا يسكمصد دبني للفاعل كوضرور يتصول صورة الشئ ادرمص بنى للمفعول كوضرورت توجدوسيد مراكشاف خرورات اصليمين سينهين بلكظل بعبيره وي من سيمين بالحيا فقط صول صورة الشي او راك نهين بهوجا ما توجر وحاتي لوتقابل جرهٔ بنبانی کئے ضرورہے اور اسکی دجہ وہی ہے کہ نسبت واقعة برا كه ببلومن دنوستين وربهوتي من أيك فاعل كيطرف دوسر مصفعول كميطرف ف كيك مراضا في سيم باين اعتبار كداوازم فراينا مور اضافيه ل معلوم واضح ہوجکا ہے فاعل کے ماندونسبت ہوتی ہے بعنی جیسے وہ افرر ال جو الازم ذات فعل ہے بدنسبت ذات فال نتزاعي بونا ہے جیسے الزم ذات كا تعقل في

اورح كاتعقل محدود كي تنقل برموقوف بوتاس بلكسواا نكه اوركسيكا نعقل كسى برموفوف با بر لوازم ذات كا اقسام مدود مين سيهونا ثابت بو حيا ہے الحاصل و ہلنبت ہوتی ہے جومبد مفعل کو فاعل کے ہے یا یون کئے فاعل کومید رفعل کے ساتھ دہی تنبت ہوگی جومبدا رفعل کو مفعوا مطلق کے ساتنہ ہوگی اتنافرق ہے کہ فاعل ومبدا رفعل میں علاقہ لزوم بھی ہوتا ہے اور مبدائبل ورمفعول مطلق مين بطأ مرملا قداروم نهين بهو نامگريدلي واضح بهو چيكالهي كهملزوم بعي ملزوم سي مين بوناملكيشرط لوفق عدم خاص موناسي سوايلسي بي مبداء انكشاف بهي بشرط <sup>ا</sup> خاص حبيكا يبما مدمفعول به كوسيح يئي ملزوم مفعول مطلق سے جينانجيز ظامېر سے بالجماز يهمه وجو ه باېم ا اس لیے معلوم مطلق کو مبدا را نکشناف کے سائند و ہی نسبت ہوگی جومیدا ر انکشاف کوفاعل کے ساتھ ہوگی ورفاعل کو مبدار انکشاف کے ساتھ وہی تنبت ہوگی جو مبداء انكنفاف كومعلوم مطلق كحسائقه وكى غرض عالم كومعلوم مطلق كحسائفد نبت عالميت ومعلوم مطلق كوعالم كيسا نعد نبيت معلوميت بذات خودنهين لواسط مبداراتك لمرنوسط مبداء انكشاف شل توسط حداوسط فنياس معروف نهين لمكه بطورتوس اوات ہےاسلئے کہ حاصل س تناسب کا یبھواکہ لمعلق المطلق منسوب کی مبدا مرالانکشا بالنسبة انناصة المعلومته ومربرا رالانكشاف منسوك لى لعالم اليفركذلك بالون كهينے العالم مو بے میدا رالانکشناف کذاومیدا -الانکشاف ایفرمنسوب الی کمعلوم المطلق کذا الغرض اورمبداءانكشاف بين بالهم تصادق ہے ندمبداء انكشاف ورمعلوم مطلق میں ہاہم تصاد ہے جوایک دوسرے برممول ہواورصورت فیاس فترانی کی نطبور معروف ماصل ہو لينصحت نيتجيعت بندمة ناكثه بيرموقوت بهوكى اونظام توكه مفدمه ثالثه جبهراس فياسلير

يتجكادارو مدارب كلية نهين ورندلازم آئے كدميار كو شلاسولہ كے سابھ نسبت تف بع نہواس لیے کہ بیان می بعیندیسی صورت ہے چارکو آٹھ کے ساتھ وہی ت ہے اس کتے لازم ٹراکہ فقط تحقیقات ل عام للعالم نهوسو حالت فتظره كاتجسس كهيا تواك وريشا بهو في صبكا ببر إلعالم ومبدأ مالا نكشاف وربين مبدام الانكشاف والمعلوم المطلق مطعنى عالم كومبر دأنكشاف كحسا تعانسبت مسامتن بإستيا ورمبدا دانكشا فكح معلوم مطلق كي ساتدنسبت مساست جائبة القصد سبداء انكشاف شاعينك وبدارها مطلق كے بدیش روچا بیئے دسکا حاصل وہی توجا ور مسامتن سبے سوجیب آئینہ کسی کو ہاتھ مین ہوا ورہین*ی رونہو نوگواسکونسبت حصول فےالیدائسی طورحاصل ہو جیسے*و قت باستت اورمواجهت سيح براسوفت وه صورتين جوبو حه تقابل آمينه مين منطبع مير احبآ ئينه كومشهو دنهو نكى ايسيرسى فقط مصول صور فى مبدارالانكشاف صبكا كالمركز ت ثانیه ہے اور وجود مبدار انکشاف جسکا حال تحقق تنبدت او بی ہے انکشاف صور للعالم کے لیئے کافی نہو گا انقصد دو اون کا مثل گینہ وصور آئدینہ یا مثل مگس ہندوق ونشانه ابك سيده مين بهوناتجى ضرور ہے فقط تحقق تنسبتیں سعلو میں سے کام نہیں چلتہ اس صورت مین حال تناسب به بهواکه علوم مطلق مبداد انکشاف کی سیده مین سے اوا مبدارانکشاف عالم کی پیده مین ہے اورظام سے کر گویہ فیاس بھی فیاس مس ہے پرمندرہ ثالثہ بھے کہا لغرض جا رون نسبتون کا تفقی ضروری ہے لیکڑ تھی تھی۔ أوليين علمخدا وندى مرتج قق منسبتين ثانيتين كوستلزم سيح اورعلوم مكنات مين نهين وحباسكي بدبسي كمرجيي مركز دائره كوسب نقاط وأقعه على لمحيطا ورئيز نقاط واقو بن الدائره سے مکسان تفایل صاصل معالید بی ذات خداوندی و تام مکنات ماته وبنرار نقاطوا قعه على المحيط بين كيونكه حدود وواجبي بين ورنيرتمام صفات كحية

بن سبکوخلاکے ساتھ موجو دہے سوجیسے ایک مرکز بردود ائرے بنائیں او ورت بن جونبت کم کرکوچو ئے دائرہ کے ساتھ ہوگی وہی سنبت چوٹے دائرہ کو بھ دائرہ کے ساتھ ہوگی ایسے ہم مرکز ذات خداوندی میردائرہ علم دوصفت کا شفہ ہے اور میدا خداوند علیم کے لئے سے اور دائرہ صوف بڑے جہوٹے ودائر سے بنائے گئے جنمیر ب اقرب لى لذات صفات كاشفه سے اور اسوج سے ذات كوأس صفت كے ساتع جوان ہوگی وس نسبت صفت مذکورہ کو دائرہ حدوث کے ساتھ ہوگی ہاقی صفات اجہاور حفائق مين نقابل ربعه ديكيكرياحتال بعبي بهين رمهتاكه ذات واحب كوصفات واجبه ورمقائز ممكنه لے ساتھ نسبت توننسا وی ہوجیسے مخروط متد بیالقاعدہ کی را س کوجیئے قوس کامرکز نو و نقطرا س<sup>ہو</sup> نقاط واقعه علے القاعدہ کے ساتھ نسبت نشا وی ہوتی ہے اس لیے کہ نتقا بلیں میں ہاہم ہی بت ہوتی ہے جیسے مرکز بر کے دوزاو بیشقابله اور اُسکے ونرونین ہوتی ہے اعنی جیسے ایک دائره مرکزیسے ایک جانب ہے تو دوسرا دوسری جانب الغرض تقابل ہوایت واض ت ونحضب وغیره صفات جواصل نقابل ممکنات سے خوداس بات پرشا ہدھے کہ بت نداوندى صفات ومكنات كے ساتندشل نسبت راس مخروط مذكورا بے نقاط قاعدت متل نسبت مرکز دائره الی نقاط المحیط ہے جس سے شب مذکو رمر تفع ہوگیا اورنسبٹ روح تقدس نبوي صلعم الى معلوماتها نه شل كسبت مركز الى الدائره سبيح نه شل بسبت راس مزوط مأكا بے نقاطالقاعدہ ہے وصاسکی مطلوب خاطرہے توہم بھی حاضر ہن مگر پیلے ایک تمہیلیں ہے مموظ قینیں ہمیشد مسادی حبلہ موجودات ہوتا ہے اسلنے که زیداگرایک ذات فات صادق آ سے توباقی نمام موجودات برلاز پرصادق ما سے ورنموجودات باتیہ مین سے لوئي موجو دالسا ہوكہ جيسے زيدصادتى نہ آيا تولا زيديھى صادتى نہ آ سے توار تفاقع فيضين لازم آئے اور جب مجمو یکفیضید مجموعہ وجودات کے مساوی ہوا تودوسری عرض بیہ

طرف فانض ہوئی ہے اور ایک م جهتد کسی ایک ممکر ، کی آغوش من آجائی*ن وری*د وجود مطلق بیرد جو دمطل ئے سعبر انقالی حمکنہ کی نقبفت معلوم ہو چکی ہے کدوہ حدود فاصلہ ہین بى خەنىفىن ھائق مىكىدىين سەالىيىنى بىرى كىمبىي خصص دىجودا ور مېلەجبات وجوولو محيط ولاجرم كجيدوافل مقائق كجيه خارج رمبيكا اورخارج برلاد فإل ورداخل برلاخارج صاوق ائیگااور تقابل کیجاب وسلب بیدا ہو گااد ہرفات خداوندی کو جو حوادث کے لئے منزلہ مركزية تمام حادث كے ساتھ ارتباط ہے اوركيون نہوية ارتباط نہوتو حدوث وحوادث نہون ا بائس بات کو باد فرائیے کُنفق مکنات کے ائے ضرور سہے کہ ایک وجود خارج من الذات اوروافع على حقائق الممكنات ہوكيونكم برموصوف بالعرض كے لئے ايك بالذات جاسيئيا ورايك صفت جواومين بالذات وراسمين بالعرض بموتواس صورت بين مذكوره مركزذات سيمييل مكنات تك ايك مخروط بيدا بوكاجسكارا و ئى مكن كىيون نېواول مكذات سرور كائمنات صلىم ہون ياكو ئى اور توافق وازوم ايك ننبت توايين مبادي اورمناشي نتزاع كيرم سے تین ہائسبتین نوضرور بزين جبتون سے خالی نهين ہونين ايك حبت وجو جبكي وج سے لينے منشأ ان يطون منسوهج دوسرى جهت عدم جبكى وصب اپنے معروض كيطرف منسو ہے تيسري جہ

في علت توذات ممكن بي مين موجود ہے ہاتی رہانتساب رابع ولوازم ذات و ذاتہ يينهين تنجا يوارض فارحيه سيح خيانجة ظاهر سيءاب ثسيني كد بظاهر علوم جهات ثلاثه بم مکن کے لئے ضروری معلوم ہ<u>وتے ہیں لیکن اوراق گذشت</u>ند میں اس *امر کی تقیع ہوچک ہے* ک عالم كوابيناا ورمبا دى وعلل ورابيغ صفات ذاتيه كاعلم بالكنةمكر نبهبين مإن علم بالوجهونا ييے اسصورت علوم جہات تلا نه مذکوره بالكنه بهون ية نوئمكن نهبي ورنه جہات نلانته مذكوره ولوازم ذات مكريمن سے نہونگے دنیانچہ واضح سے اور اگر کچیز خاہوگا توہ کی پیشا نی یا مسامحات بیا بی کے باعث ہوگا گریوں سجہ کرکواس سے کو ن جموٹا سے جو مین چپوٹون *بچراس مرین ن*یادہ کنج و کا وکر نی سعی بالمل ہے *مطلت مطلب اورا* **باف**یم بسکویے کیٹکے مان جائیو اصل مطلب کا نکال لینا اہل فیم کے جوالے کرکے بیگذار شرکم تنا ں لئے بہات نلاتہ مذکورہ بمافیہ ہاآ یکو بالکنہ معلوم مٹنونگی اُگر بہونگی تو ہادہ معلوم ہونگا ورظام سبے کہ لزوم ذاتی حب کو صول رواح موسنین فے الروح المقدس النبو لازم تفااگرہے نؤ بدنسبت کئتار واح نہیں جوخواہ مخواہ دوام علوم ارواح مومنین بافعالہا والفعالاتها باجتماع علوم مذكوره فى آنٍ واحدِرسول بشلعم كے ليئے عاصل ہوا ورش ب لازم آئے اور ظامر سے کہ بیرجہات ثلاثہ مذکورہ ذالت و تبی میں فقو وہیں میروا داجبي كوذ واستمكنه پردربارهٔ عدم امكان اجتماع علوم مذكوره في آن واحديا دوام علوم ملا فياس كرناياذ وات مكنه كو درباره وتوب اجماع علوم نركوره في آن واحدِ باد وامراتم علوم مذكوره ذات واحب برقياس كرناا يبخسو مفهم كااعلان كرناس الغرض فقط تنی بات سے کچہنہیں ہوتا کہ جیسے ہیا کا مکن عمومًا وجو مطلق کے ساتھ قائم ہیں اور

لے حق میں انتزاعی ہیں ایسے ہی ارواح موسنیں روح المرسرور عالم صلعم کے م *اور آسکے بن میں انتزاعی ہی*ں بالجاچہات نلا ثنہ م*ذکور*ہ کو ذات واجب ٰٹک رُسائی منشأ والىالعروض كانهوناتوخو دظامر يسيحون نهين جانتا كه خداوندكركم ِ اعی نہیں ہواُسکے لئے کو نئی منشا 'انتراع ہوءض نہیں ہواُسکے بیئے کوئ*ی موو*فر الثالبة نظاہر مبنون کے حق میں بنوز محل تامل ہے اس ہے کہ ذات بیجون وہیگون تک نوتحدید کی کیارسائی ہوتی وجو دسنبسط بھی جو منجمل صفات اورقيوم ذوات مكانات ہے آغوش قبو دمین نہیں آسکتا چنانچے بخوبی روشن ہو بیکا ہورہی ہما کل مکنداُسکو محیط نہیں خودوہ اُنکو محیط ہے اگر شبیہ دیجئے تو ہر نفہیم بیرمثال عدہ ہے لافلاك مین فلاک باقیه شنگانه اورعناه را ربعه اور بهبت سے خارج المرک ورسمات اورتداو براور مكعبات جنك سياكل كي تعداد حداحصا روشمار سي خارج ب كومحيط ميرايسي مي وبو دمنبسط ومنجا صفات خدا وا بيالغرض وجو دمطلق لوحه ررو د فاصله مذكوره محدود نهين بهوا طلق تتعدیدان ہیا کل سے محدود ہوئے ہیں مگر تام ذوات مکنداس میں اول م لعمهون باكو ئى اورخو واحاطه حدو دمين ابن حدو د كو محيط نهير مختفة وبودمظلق داخل کی جانب ہے محدود ہے اور خارج سے یا اصل میں محیط محدود کو يهاكل ممكنه خارج كى جانب سيرحى ودبين اور حدو دأنكوم يطهين اور ظاهرة ؞ان *دوبون مصنمو نون مین زمین و آسمان کا فر*ن پسے ا*ور روح نبو می صلعم اگر* چپر غو دمحد ودبحدود خارجیہ ہو برارواح مومنیں اس کے حدود داخلہ میں سے مہن اور أنكو محيطاور شرط علم بواعا طرعالم ببنسبت معلومات سيماسي طرح موجود ہے جیسے وجو دمطلق من اگرچہ بنسبت صور خارجیہ پیشرط مفقود ہے تو پیرطر او اثبا بطلوب يا بون كيئے باعث تامل دربارہ اعتقاد ابتماع علوم ارواح مومنين با فعالہ۔

هبيدسابن كيمعلومات نبوى صلعه حبهات مختلفة مين واقع بهي ور وتضا وجهات مذكوره احتماع توجهات بجانب جهات ندكوره ممكر بنهين جوتا بالارواح يابقام علمارواح مذكوره متين ورعلوم خارج نهون بإن الرفغوذ بالتدعاج قيقت وبكر سعاومات سيحضرت اعلم مخلوقات سرور موجودات ملعم كوعاري ومحراته بننا جماع علوم مذکورہ اورد وام علیم مذکورہ کے قائل ہو نے بین بظا سرکی حربہ نہیں اگر جہ فايش انكار سيرتهي باين وحدباقي ہے كرجب تك نسبت روح مقدر مصلعمالي ارواح يمرمثا لنسبت راسر مخ وطهستدبرالقاعده حييكي راس وقاعده مين نسبت مركز الألمحيط وثابت نہوجا ئے نب کک عتقا د ند کور کی کو نی وجہ نہیں اعتقا دکے بیے یفیر کامل جاہیے نناحمال ممرسقتفدان دين اسلام كواس مين تامل نهو كاكهر نوع كے علوم مير بخصوم مفات وتجلبات وعلوم اسرار شربعيت وطرنقبت ومبدام ومعادمين رسول التد سبے که دید و در موضیال ہل کمال ہیں وہانتائے میں پہنچ سکتا جہ جائیکہ آر بتراومعترا ببون مأن علوم ارواح بافعالها والفعالاتهامير إگ بلبات علوم اسراروغيره كجيد فوفيت ويتي توتبفاف أوحمت ن **صدى معماسكا اقراراورائسك**ا انكا رگواراكيا با <sup>ا</sup>لافزض عالم كيا<sub>ن</sub>ي در بواجماع علوم مذكوره لازم آئے اور رسول انتباع کم ارتباع علیم ود وام علی مذکق بثراطييم وخبيركها جائءاس تفزير كى بناتواسبات برتفى كدذات عالى شف معلومات يركا فوكآ مع د واطراف ذوات عالم يمدوكننف اكمنيان الرزگرذات عالمه ما يدووُاطراف ذات قا لشف ولياقت مبدائيت كشف وانكشاف نهين ركبته بلكهبد مانكشاف كوئي اورجير سواذا

رود واطران ذات کے ہوتی ہے توائسوقت میں تو کچے دفت ہی نہیں کا الرثابت بهواب توروح مقدمصلهم كساتفة ابت بهوأ سي مبداء انكشاف كرسائهم تأبت نهين بهوا بوشبهه مذكورعارض بواورخليان مذكور جيران كرسے اور اگرخفائق ارواح مخروط مذکور بہون فقط قاعدہ مخروط مذکور نہون جس کے قوس قاعدہ کے لئے نقطۂ راہر اوراواح مومنين فقط فاعده بي كيجانب نهون ملكه ساقون كے اطراف مير بھي بعض إ قائم ہون یاقا عدہ ہی بر ہون برقاعدہ مزوط مرط متوی ہویانقط راس قوس کے وتوبجرتفاوت لنببت بدنسبت داس خروط دومحل توجبهو كاظام ووبا مربث اوكسى كم ی کوشهبید کوصالے کہنا نوداس بات پردلالت تاہ کہ ارواح مومنین کوردح مقد س ملعم کے مقا ن تقابل حاصل نهبن إس لئے کہ میتینو قبیمین اقسام ایمان میں سے ہیں اور مختلفة بين لوع واحد كے افرا دمين سے نہين يہ بات خود ہى روشن ہے كه ايمان وص وشهها دت وصلاح تسبت! ليكشخص نهبر إس كئة كممفاهيم ثلا فدخو دنجبي كلي مبيرا ولنه وعوابي الصنف بعي نبييراس ليئة كه اختلا ف صنعت سے آثار بولع مختلف نہين بهوجا يهإن اختلا<sup>ن</sup> اُركے بيان كى كچچە ماجت نہين اَ اُرصد لفييت مين كمال نميز علوم صادق وكا ذبه ہے اور آثار شہادت میں کمال حدواجنها د درباره ازالهُ سنگر ورفع فساد واعلام للمة الدّالجواوسے اور آنا رصلاح آثار لازمرمین سے ہیں شل صدیقیبت وشہاوت آثار ريدمين <u>س</u>ينهين بلكايك صن ذانى اورعدم فساد كانام سبے بالجمله اختلا<sup>ن آ</sup>نار م*لكو<sup>0</sup>* احمال كويمى رافع ہے كدايمان نوع ہواوراقسام اللافداصناف ہون ہاں گرآثار ثلاث قتضیات ذان ایمان مین سے نہوتے تو یون *کہدسکتے تھے کہ یہ* تفاوت افسر ذات ایمان بین نفاوت مروض ایمان ہے مگراسکو کیا <u>یکھے کہ نو</u>د خدا وند کریم آثار ثلاثہ مذکورہ کوامیان *ېي كىطرف توالەكرتام كلام التەكورىكيئة كىن*فامالذىن آمنىۋىيلىمون ا نەلىخق من رىجم اس *جا*نب مشيريه كايمان كونميزوق وبالمل مرج خل بحاوراتية انماأكمومنون الذين آمنوا بالمد ورسوله ثم

ببيل تتداس بات برشا ہوہے کہا علام کلمنہ التہ ح وتقوی بوازم ذات ایمان مین <u>سه بین چر</u>بااینهه بون نهی*ن کېه سکته ک*راف ہے میں سے تفاوت فرب وبعد ثابت ہونیفری م سامنت ہے کیونکہ شدید وضعیف میں فرق نوعیت نہیں ہوتا ہاں کمی بیشی آتا رہوتی ہے نفتضی ہے جنائجہ ظاہر ہے چینڈمعوں کا نور اگر باہم روشن ہون نوایک شمع کے لورگی ب ا ہیت نہیں ہوجا تاا وراقسام کلانیمین ظاہرہے کے فرق نوعی ہے فرق شد ینیون نہیں جانچانتلان آثار ہے روش ہے الجلامان بزع وا حزبین الواع کنٹرواسکے نیجے داخل ببن اور بهيلة ثابت بهويجات كربزايها ني هرروح كارسول الدّصلع كميطرف تولاجرم واسطرفي العروض لعنى روح سرورعالمصلع جهانت ثلاثه بيرشتمل ببوكي اورالا جهات م*لانه کی کمیت میں واقع ہونگی بینہ*یں ہوسکتا ک<sup>و</sup>نس نقاط واقعہ طورا بتماع علوم ارواح بإفعالها والفعا لانهامكر سعلوم نهير ببوتا . دوام واستمرار معبدُ افیضان جزایمانی اگر مقتضی ہے تواس بات کو تفتضی ہے گئے جزر ا**یمانی روح سرور عالصلهم ک**ساته قائم بویراگرفیام میک جزرایمانی بالروح <sup>الن</sup>بونتفضی مول علم جزرابياني اورعلم وآنار جزرابماني كوهقفى سے علم ارواخ نجميع اجزا كها فرجع أفعالها وانفعالانتهااتني ماي سحلازم نهدين آتا والتداعا يجقيقة الحال ومهوالعليم المفعال بقرتتم اس تقرر کے بیگذاریش ہے کہ مرحند پی تفریر کم فہمون کوایک خیال خام معلوم ہو گا دہم مان عابل س تقریر کوئوم کسرشان نوی صلعهمج بین گے مگرجیسے اہل فہم سے

فتيق كواحقاق ويتمجبس تسويل باطل نتمجبين مير بغوذ بالتهنهااكر كاسرشائ مهبوتا تواثبات صبات اوراثبات واسطه فى العروض بهومن رسول الثلام مبى كيطرت ليون متوصبهونا بالجملاس بات سي كدروح برفنؤح حفرت رسول بشبلهم ارواح موسنير لھے کئے منشاء انتزاع ہے اورارواح سومنیں کی روح مقدس صلعے کے لیے ام ورصدود فاصلمين يدلازم نهير آتاكه صرت سرورعالصلعم كوارواح بوسنين كاعلىجيياه بافعالها وانفعالانهابهي بواكر سيجوية شبيني آكئ كمنشاء انتزاع بونارسول الدكما واح مومنین کے لیئےاوراُنکاانتراعی ہونانواس بات کومقتضی ہے کہ رسول المصلو يملم بلدارواح بجبيع اتوالها حاصل بواورو فائع دالّه على عدم العلم المذكوراس بانت ك ضیٰ ہیں کہ نہآیا رواح مومنیں کے لیئے منشا رانتزاع ہون ندار واح مومنین امور تتزاعيه بون إن اگرتفتضى بيد تواس بات كوتفتفى بى كەروح نبوي كىلىما قربالى لمۇنىن ت الفسهم بوا وربچراسی وجه سے احب الی کمومنین من انفسهم ہوا سِلئے کہ مخبت کے نئے علا بِنانچه بدیهی سبے علی ہٰداالفٰیا س/فرسیت مذکورہ اس بات کو تفتفی ہے کہ حضرت سپورعا ا ح مؤنین اولی النفرون الفسهم ہوں اس لیے کانصرف کے لئے لکیت ہونگےارواہ خوداینی مالک نہونگی اس لئے کانتزا عیات میں جہت وجو بات کے حق میں بھی منشا النزاع ہوتا ہواونظا ہر کا منشاخیقی منشا بالى كفسهمآب مجازى مو كااوريه بات اسسين يا ده ظاهر سے كەمور بلىك يوكأتواننسا تقبضي بيءبو كانتساب مجازي نهوكا خاصكور صورت تقابل سويها رجبينيها

هوتاب واسطرفي العروض كبطر ف جبر حصه كوانتساب صدور وقبام بهوتا بسي معروض كيطرف اسى صدكوانتساب وض و د فوع ہو تاہے واسطہ فی لعروض کے تی میں جوص ذاتى اورلازم ذات ہونا ہے وہی حصد معروض کے بی میں صفت عرضی کوروصف بالعرض ہوتا ہے حقیقةُ اورادلاً وبالذات بوصد واسطہ فی لعروض کیطرٹ منسوسے مجازًا اورثانیاً وبالعرنس ومي مصدمع ومض كي طرف منسوت بعيراكرمع وض مصد مذكور كا مالك بهو گابا وحلانسا مذكورأس مين تنسرف كامجاز موكاتو واسطه فيالعروض بدرصا وبي أسكا مالك ورائس مرتبض كامجازمو كامعهذا بنامملك ونصرون قبص يريهي بينانجيه صنامين إوراق كذشنة اسمضمون كي نشثا مالتدبربإن كامل بهرابس ليئة لازم يراكاصل مالك ورمنتص باستحقاق وام ومض بومعروض بهوكيونك بمعروض كافبضه دائمى اورضرورى نهبين بهوتامسننه ہواکرتا سے ملکے فبضہ ہی نہیں معروض کئسی صدعا بضب معروض برفائض ہواکر تا ہے۔ افتا ہے کو بنه کود یکهنیجاگ کواور پانی کو ملاحظ فرمایئے ہرجزید نورآفتا با ورحرارت آتش لاز م ت فناب وخفيقت آتش نهير بحوافناب واتن كوواسطر في العرو فرحتيقي ر چونکہ آفتا کے کئینہ کھے حق میں اور آنسٹی اپنی ذات کے حق میں بطام وار يفرق بين معلوم ہوتا ہے كہ آپ سبى جانتے ہيں فتا ب كانور خصوصًا اہل بئر كے ويك زائل نهيين بهونااورآ مكينه ميركهي مرفرارنهين رستأاتش كي حرارت خصوط مات کے خیال کے موافق زوال ندیز ہیں اور یانی کی حرارت کو قیام نہیں ہوتا اس بات ظاهر سے كة بفيدواسطه في العروض مرتفع نهين بوتا اورمعروض بهيشة قالفهيني ربتنا بالبنيم معروض كافنف عطاء واسطرفي العروض بصاور واسطرفي العروفوكا بال خاند لادالام نها دیدے جو دفت عطا رمعروض زائل ہونہ قبل ازعطاء وزائع ازسلب اس لئے عین وقت عطام الكيت أسى كے لئے سلم رہيگي سواس كى صورت

بت وتصرف کے لیئے قرب مل لئے کوئی سبب ہے ننصرف کے لیے کوئی علت ہے دعوی اول کی تصافی یان ہےاوردع<sub>و</sub>سے ٹانی کی *داستی ریج*ٹ قبض و ملک گوا ہ سے بو لتحقيقات كذشنه تصرف ملك يرتنفرع سبحا ورملك فنبضه كي فريح سبحا ورقبض ورنهين بچرحب فبصنداتنا مواكديني ذات إورابني حقيقت كوبحي سيسزمين توقرب بھی تناہی ہوگااب دیکیئے کہ یہ دواخیر کی تفسیرین ہمکومضرنہیں ہاں گران تفسیرون کا بوناہاسے دعوے میر مخل ہونا تو بیاضال نھاکہ دعوی حیات جناب سرور کا نئات علیہ اجن ہے بلک<sup>ھنچ</sup>ے ان دو تفسیرون <u>س</u> الوار مرتحقق نام مزوم بروال مهوتا سيسب جاننته بين كالشتى معطى لوجو دكالثكر مكبال نبياز وعجز حانكداز سجالا يئي كرسم كهان كهان شاخ درشل جہان گئے اسی مل پرر ہے اور مرطرف سے ایک تمرہ تازہ لائے اور مغز مطلور

، ہواکرتا ہے اور موصوف بالذات ہی و بالعرض مجهه لينة بين حبائج انشزاع فوقسيت وتختيت مين اشا ره کا فی گذرجیکا ہے *زیادہ گفتگو کر*نی منا يع حدون ارواح مذكوره آكى روح مقد صلعم موكى سوبى بمارا وحانى وركها ببوكي لوت بسماني كوابوت يتظيفي عنى منبع حدوث لورمصدر وجود بواورظامر واته مین مونی محاور اسکو سمنے بوساطت عروننی نعبیرگیا برگز کا ہرہے کہ علیت اور منشاراننزاع کے لئے نقط علت ہو

ننزاعی کی خرورت ہے جیسے نولد کے ب لئے کہ بیان نقطا ضافت واحدہ ہوا در اضافت واحدہ کیلئے اس ون کانحقق کافی ہونا ہے اس نے کہ نصورابوت اور تحقق نوار کے *وبود حافشینین جواس اصافت کیلئے ضرور ہے اعنی والدو ولد کا* فی ہے *امر ٹال*ٹ کی *خا* عروضي مين دومفهوم اصابي مجتمع مين ايك وساط بحرامين باهم نقابل تضائف بهي نهين جو فقط وجود حاشيتين كافي هواور مرايك يسيحبي كباكم كزنين توبهون جوايك كومشترك ببن الاضافته نماف درنيز مفنأ ف اليه همراكرد واضافتون كايوت بوراكرين لئے چارنا چار ما وراء روح مقدس نبوی معمادراروام رونین کے ایک مروض بهيى كئينيا ورذو واسطريهم إسكانام رمميتني بالجمدا ضاف انسبت لوت واضافت تولىدو تولد <u>ين اوراس</u>. اورمعلوليت كانتبات مين الروح النبوي صلعم وسين ارواح المومندين كافي ي

اثبات فرق مبير موت النبصلي متدعليه وسلم وموت للم ہے لیا تھا یان اس شبیہ کا جوا لے ل نڈکورہ اگر دال ہے توابو ت<sup>ا</sup> بمانی برہے نوالدروحانی پر**دلالت نہیں کر**تی اور مطا ليحكه غرض إصلى فنبات دوام مكنون كااثبات كفق ابوت روعاني برموقوف ہے اس إرواح مونين كے لئے علت حیات ہوں اورور نفصيل اس جوا ب کی جونکه ایک مقدمه کیمهید پرموفوت ہوا س ہےایمان و کفر کے لئے محقق جمیات اول ضرور بات میں سے ہے وجا سکی یہ ہو کہ ایما ن بإطن كانام بسے اور ظام رہے كدانقيا وباطن فوت عمليارا ويدكے احوال مین سے ہےاور فوت علیارا دیہ کے انفعال ک کے بئے تعلق علمہ بالمعلوم کی خ ملکاس انفعال کے لئے اگرفعل سے تو کیفنیت علمیسی ہے اس ص علمة توت عليه مونى كمرجؤ نكه خصو دبالذات لنصباغ قوت عمليه سے توبیلاً كيفيت مذكوره كانام ابمان بوكا ورنه اس صورت بين إيمان فا ستحقق بهوجا ياكز تااور بيبو دمر دور باوجو داس علم كے كە آيتە بعرفونه كما يعرفون لبنر *چنانچنظام سے اور نیز پیلے واضح ہو چکا ہے ہان بھی*ثیت تصاف مفعولی مرصفت کو فاع ل دولؤن كي خرورت بحربي اس بات كي دليل كدالفسباغ واتصاف قوت عمل تقصو دېراول توېيي <del>آية بعرفو نه كمابعرفون نبارېم س</del>ېه بابې**ېمەنىظ**ال**فتاۋوا د عان و**ضع

فوع وغيره بهي يومنجالقنسيرات أيهان بين اسپردلالت كرتے بين بجر تفوس وصبرو تو كم وغیرہ جو بخانفتضیات ولوازم ذات ایمان بین اس کے لئے برمان بین اس اموراختیار پیمین اوراختیار واراد ه قوت عملی کا کام ہے قوت علمی اس لوپٹ ہے *اسپرا*نیز وماخلقت کجن والائش *الالیعید و*ن اور نیز آنیز و ماامروالاکیبید واا**لمخ**لو مثل آفتاب نيمروزاس بات پرشا بدہے كەمقصو د بالذات ورمطلوب بيواسطير بولاجرم نجلافتباريات وعمليات سب*ے مگربشها دت آية* قالت الاعراب آمنا قل منومنوالو <u>قولوا اللمنا ولما يرخل الايمان في قلو مكم اور نيز بدلالت حديث نما الاعمال بالنيات بدبات</u> روش ہے کاصل عبادت نیت اورانفتیاد باطن ہے سواسکو ہم ایمان کہتے ہیں اننافر تر ہے کہ ایک نیت عام اور عبادت عام ہوتی ہے اور ایک نیت خاص اور عبادتِ خاص بهوتى بيرسو جييه نيات فاصطل عمال فاصدين ليسيهي نيت عامه كوعلت جبلاعمال سیجئے بالجمالان تبینون میں سبکو ہم نیت سمجتے ہیں عنی نبات خاصنة علقہ صوم وصلو انتمال عیبنہ سبکوا یا ن کہئے وہی نسبت ہے جواور عام وخاص اعنی کالی اور اُسکے صند میں ہوتی ہے گ غاہر ہے کڑھص کلیات طبعیہ مغائرہا ہیت کلینہیں ہوجاتے اس لئے بوایک کی حقیقت رب كي ختيفت بهو كي بالجله ماين نظركه نيات خاصه نجله إرادات بين جوقوت عماليات سے مصورین او سجہ میں آتا ہے کدارادہ عام اور نبیت عامد بھی جبکوا بیان کیئے اراوہ قوت عمليه بهي كاكام بوكاا وزظام سي كنسليم واذعان بومشهو رنفسيرات يماني مين وين به اراده متصور نهبن خدد ادا ده كهو بامزوم ارا ده كهواس الخيرة اهخواه يون كمنابر يكاكه مرث مانی تھے تاریکے میں ملیاور توت عملیہ کو برابرائیا ہی وخل ہے جیسے <del>واڈ</del> مين مبدار حدوث عنى لازم ذات واسطه في العروض اور معروض كو دخل بهوتا سبعًا باین *نظر کہ کمھی ا*تصاف فاعلی مقصو دہوتا ہے اور کہی اتصاف مععوبی بھر عبس کا تصا مغصو دبالذات موتا مصفت متوسطاسي كي صفت موجاتي سياور اسس

رے مرائس کاحل آور دوسرے کیطرف اُسکا انتساب جائز نہیں ہوتاج برمنع تصادق مصدرمني للفاعل ورمبنى للفعول مين بدبات واضح بهويكى بيهے اوريم مان قوت عمليه وقوت اراديه بالكيفية المعلوم ایمان احوال قوت عملید مین سے ہوگا یا نقر برجسب دلخوا ہ اہل نمانۃ تھی *اور اگر نقلب*دا بنا ہروگ<mark>گا</mark> ے طرف دہریئے تو بون معلوم ہوناہے کہ احیامین دونوتین ہر ایک علمیرہ کا کا مکشف وادراك معلومات بحدوسر يحمله يشبكاكام حركا وسكنات بحرفواه حركات أيني مون باغرأنني بون مثل کیفی و کمی کے خواہ جمانی ہوں خواہ روحانی ہون اس صورت میں توجہ روحانی اور مبال قلبي بهي حبكومحبت كتيم مين داخل حركات رب كااورأس صفت كاكام بهو كاجس كوسمني بنام قوت عملية مبركيا ہے اوراسي كومم قوت ارا دمير بھي كہتے ہين وركيونكرنه كہے ارا دہ كِنْيُ اراده بعن عزم كي حقيفت أكرغور كيجية تويي محبت سبع كة قدرات برعارض موكرمورت ءِم ڪهل کرليتي سيڪيونکه دوسياتحليل عزم ڪيئے تو ٻهي دوبانٽين کلتي ٻين باقي علم اراده سے بالبدا ہت سابق ہے ارادہ اس سے مرکب نہیں اسیواسطے علم ہے ارادہ اکثر ہو تا ہے ے اس طرح سابق نہیں اس سے ارادہ بے قدرت نہیں ہوتاجد يه بات تحقق بهو حکی تو سنبلهٔ بعدغور یون معلوم هو تا سے که قوت علمیدا در قوت ارا دیدین در بارة ايمان فقط اتنابي اختراك سيركدو لؤن ابك منعول كے ساتھ متعلق ہوتے ہیں لیفنوجنیراکے لئے مفعول عنی معلوم ہے وہی چیزائس کے لئے مفعول ومراد ہے عنی بوب ومطلوب ہے بیرطاب نہیں کم معلول وفعل صا در ہے اس لئے کہ اصل ارادہ اوراول مرتبهٔ توجیب ہے محرطب سے باقی افعال ارادیہ آثار قدرت مين اور منشار انكا وبرح بت اورطائع عنى باين نظركه افعال وحركات موصل الالمحبوب بالذات باالطحبوب العرض بهوتي بين نوباشاره اراده وحكم قوت ادادية قدرت كاريرها ز افعال ہوتی ہے اوراس وجہ معجوب بالعرض ہوجاتی سے اسلئے کیول الی المحبور

بع مجبوب ہی ہوجا تا ہے غرض اصل رادہ محبت ہے اور مین سے ہوجن سے قدرت ہی متاثرا و زفعل ہوتی ہے ا بقدورات مين أسكاظهور بهوتاسے بينهين كه وقت تعلق بغيرالمقدور حنيقت طلب ہے زائل ہو جا ہاہے بلکہ طلب بحال خودسے کیونکہ لوازم محبت میں ہے ہان مطلوب مندنہیں مرنبہ ملکہ موجود ہے مرتبہ فعلیت میں بی فق نہیں بالجلة فور ور توت رادیب سکوتوت عملیداول کہاہے دونون ایک مفعول کے سابھ تنعلق ہوتے بین اورسواا كآبس مين كويئ فعل والفعال نبين بان قوت اراديه بذات خود ابيخ مفعول کے ساتھ متعان نہیں ہوتی تعلق ارادہ بالمراد کے لئے تعلق علم بالمراد الذکور شرط اور واسط فےالنّہوے ہے مُکسیکوشا پریہ خیال موکہ تقریر مسطور حب راست ہوکھ ادات محبوبات مین مخصر ہوجائین سواسکا جواب اسی تقربر میں مندرج ہے اعنیٰ ارادہ کے لئے مجوب ہون جلہئے بالذات ہویا بالعرض ہو بالجمار ایمان کے لئے ہفتضائے نظر مراول علم دارا دہ واو یات وجو دمین <u>سے ہیں</u> اور مقتضائے تقریر نانی ایمان کے لیئے ار اجوادر ابراجو خروريات وجودمين سيربين كوركيون نهوانقبا دمحبت كيآثار مين سيرج المحرب ہی صل کے راوہ ہے اور محبت بے علم مصور نہیں کس لیئے ہر کے پیکا یمان وانی ہو گاعلم وارا دہ بھی اُسکاذاتی ہوگا گرسب جا کنتے ہیں کہ حیات میں سواعلم وارادہ کے اور کیا ہے ت ورادہ نینون ایک صدات کے لئے مفہوم ہیں ہاں جیسے ہو ومدلول وموضوع له ومراد وغیرہ ایک صداف کے لئے مفہومات متعنا ترالاعتبار میں لیے بهى ميات ومحبت واراوه وغيره فحتلف لائتباريهن فقط بيثثيت للصاف فاعلم رميات ابين وربصنيت اضافت فيمامير محبت واراد ه بين ا**ورا**گراراده **كومراد ف فلب ركهيّه توفير** باورمات بومكرارا دومعنى محبت بحبثيبت أخلن فعال كجيرار نهبن بوحانا أكرجه باوى لأنطوين كجداد رمعلوم بمواس ليَّة كمعبت فارّالذات اور غيرقا رالذاح مبت ونيكين و ونون لا

يرقارالذات عنى تركآت ارا ديدوال قدرت عب ومريبين اوراس وجه يدأن كا اور دقوع اوترختن فورهروث متعاقب اراده بوجا تاسيه اعنى قدرت بهوا نوامي اراده ت حكماراد ، وفعل اراده و چابوسوكموسطاب يك سے كاريردازا ورمطيع الخارس يهوجاتي ہےاورغیر فارالذات ماین وجه که داخل قدرت محب نہمین بوجہ مین نہین ٔ مکتی ہر مال محبت وارا دہ اور حیات میں سوافری مذکور کے اور کیے فرق نہیں چناخچآثارا وصاف للاندمتقارب ہین کا رصایت واصا رتمبر ہے یا حرکت جو بیسایلم وفات **ت اورارادہ میں ہوئی ہے ہاں محبت میں بالحض** بيلان لى النافع اورنفرت ومبرب من للضريمة تاسب*ي اور اراد*ه مين طليحييل نافع باطأ وبى بهوناس جونعب بروزاب لون معلوم بروناس كه بوصفت منشام طلب ورند مجن کسیکو ہوا ورطالب کو نکا ور ہو گااس لئے ارا دہ مج ہوتا ہے اور مقدورات محب میرتج قی حجبوب یک بونبت بُہنچ جاتی ہے ا کی جانب ایک صفت واحدہ ہے جسکے مراتب با عذبار ظہور آثا رمختلف ہی*ن بھیر ا*یکے سے اُسکا نام عبت ہے دوسرے آٹار کے اعتبارے اُسکا نام ارادہ بت فقط تفاوت عموم وخصوص تارب مگر مان اتناہے کہ افعال ہمائیجیو بالغيربونكح اورمجبوب بميشد بالذائت امور قارة الذات بهونكم جنانج ظاهرت رااجناح كالجيفرورت بهي نهين مكر كحيبة شك نهين كدارادة مجنى فمأ ے اور پہنی ہماراکیانقصا*ن گراسکے عدم ثبوت میں ہمارا کی نقص*ان ہوتا تو انشا مالندا ک يفنيسل تام ذكركرك مكرما راسطلب بهرحال ثابت براسين كسيكوكنجاليش كلام بي نهيد

ه وعلم بے حیات متصور نہیں ورایمان بے علم وارا دہ مکا واراده اورعلمواراده کے لیے بالضروروبات چا پہنے وجر فرورت کچھ ہے ہی بسكاايمان ذاني موكاأسكي حيات بمبي ذاتي موگى اورحسكاابيان بالعرض بهو گاأسكي حيات مجم رض ہو گی مگر یوجہ ہ مذکورہ معدن دونون کا ایک ہی ہو گا بینہیں ہوسکتا کدایسے شخص کا ا جیات *وابی*ان دولؤن ء *ضی ہون حیات کہیں اور سے آئے اور ایمان کہیں اور* ئے اسلئے کامان حال ضرب فوت علمیا ور فوت عملیار اور بہواا ورطاہر ہے کہ بیونوں جيات كے ہيں ينهين ہوسكتاكھيا ت ہواوريد دونون نہون يايہ ہون اور حيات وحلاني ظامرية نقاج سان نهير إس يائي فشهادت آيد كريمة البني الولى بالمونيين من سهميات مؤنين أكحزيمن إيك صفت عض يعبى بالعرض بهو كي حسكاموصوف بالذات لم تقارير كذشته ننس مقدس سرورانفن صلعم بهو كااور باين لحاظ كصفات ذانية فابالفكاك رمین بهونین و رصفات عرضیه قابل *زوال بهو*تی بین <sup>ا</sup>س بات کا فائل بهونا پ<sup>یر</sup> کاکه نفسر مقد<sup>س</sup> ببت ضرورت ذاتيه ہے اور نفوس مومنين اور حيات مين كنسبت سکان ذاقی ہے بالجماحیات نبوی ملعم دائمی ہے مکن نہیں کر آپ کی حیات زائل ہو جا۔ ورصيات موتنين عوضى هيزائل بوسكتي سيحاس ليئة كدسفات عوضية حتيقت مير صفا ہی نہیں ہوتیں موصو ف کے ذمہ فقط تہمت اتصاف لگ جاتی ہے دہم غلط کارمحکم عالم باوت مين سيم كرونينا سيصور فدمغنيفت مين مالك صفات عرضيه موصوف بألذات بهؤنا غات وضياً سكَّة ثارمين سے ہوتی ہيں اور اس كئے ہم كہد سكتے ہيں كہ بدأست اور أم یہ سے افضل اور خیر ہوا سکنے کہ ثار تا ہے مؤثر ہوتے ہیں افضل مُوثر کے آٹار جھی ا ہو تکے اورادون مُؤثر کے آثار بھی ادون ہو تگے اور ظاہر ہے کہضرت س فخضل لانبيار والمسلين بين تولاجرم ارواح موسنين لمست محمد بي ملعم بهي جوآثار رور عالمصلعم میں سے ہیں اور منیون کی امت کے مومنین کی ارواح سے اض

کے کاورانبیا رعلیہ السلام اپنی است کے موسنین کی ارواح کے ساتھ وہٹی کھتے ہیں ہوننبت کہ حضرت سرور عالم صلعم کو اپنی امت کی ارواح کے ساتھ حاصل ہے جئی مواح مومنين محمكة شتة آنا رارواح ابنيا مسالفتين عليهم السلام بهن س ورابنیا دملیم السلام سے اضل بین ایسے ہی آب کی امت اور ونکی امت. چنانچة نو دخدا وند کریم بھی ارشا دفر ما تاہے <del>کنتم نیرامند افر دب</del> للنا س تامرون بالمعروف آلابه اوراس صورت مین مکن <del>ب</del>ه که آیزالبنی اولی بالمونیین من انفسهم مین لبنی مین مجلی و لمونين من بحى الف لام استغراق كم لئة موما اول مير طبيعت كم لئة اور دوسري مين استغرام ائے اور پیعنی ہون کہ ہربنی او لے بالموسنیں ہوتا ہے یا ماہیت نبوت کا مقت<del>فے ہی</del>ے نی بالموننین ہواسونت الموہنین سے نقطاسی است کے ہومنین مراد نہو مگر ملک <u>گلے پچہلے</u>سب مومنون کو عام ہو گااور سیاج دسیاق بھی کچھ اس تعمیم کے مخالف نہیں بنوي صلعم ينسبت أرواح امرت محدى صلحر بيرسوطيديه مآ آیت البنی *ایخ کے قضیت خصب* مہونے مین حاصل ہے وہی<sub>ں ہی</sub> بلکہ مع شیٰ زائد اُ سکے کلی<del> ہوت</del>ے مین حاصل ہے گرظام<sub>بر</sub>ہی ہے کہ الف لام دولون فظون میں عہد کے لیئے ہے اورمرا و يه سبح كه بذالنبها و بى بهولام المونيين من نفسهم ليكن اس بات سے اور ابنيا مركى اولوت ينىبت لېنى امت كەاڭر ئابت نېيىن موتى توباطل جى نېيىن موتى بلكە ئابت بىي موتى بحاتنا فرق بحكه درصه ورئيت عزاقا ورونكي اولوبهت برلالهت بطالبقيه ثناست مبوحا ئيكم كالوزصوص بوگی اور در معورت عبرنصوص نونهو کی براطور زیاس تابت بهوگی اس لینے که بلغام ونصحار الرموننوع كأسى ومعف عنواني سي تعبيركر نفيين نوابل فهمائس وصف كوعلت لممول سمجة بين مثلا اگركونى تنخف كهيه بذاالشجاع بزم الحبند تولاجرم ابل فهم كے نزديك نے ننجاعت کو ہزمیت اشکر میں دعل ہم گااس لئے اس قسم کاقضد لگر کے بادی للنظ بخصيجة السب بربوحه مذكور كليد كے حكم ميں ہونا ہے الغرض دون سليم ہو تو يو ن معلوم

عم کواپنی امن کے ساتھ اور اسیوج ۔ ساتھہ کی کئی ہے اور اسی بنا پر <u>یو</u>ن کہ سلام مراتب المم بهى متفاوت بين لينه جيسے افتا ہے اوراً کئے آثار اعنی دہوپ اور جاندنی میں اُتناہی تفاوت ہے ایسے ہی ج مین باہم تفاوت ہوگا اتناہی مراتب است مین تفاویت ہوگا اس نے کہ ارواح ا ت کے نبی کی روح کے آٹا رہوتے ہیں! وراسی وص ت کے نبی فضل المر علي عليهم وعلة آلا فضل صلوا ليصلد في أكمل نسليمات الس الم كابنيام بوك كى وجدا وراميون روشن ہوگریا کہ یونہیں ہونا جاسئے تصاار اس ترتیب کے مخالف ہونا تو مخا فےالعروض اورعلت ہیں ملکہ یہ ترنیب مرور راس میں سے بیر بھی کل آیا کہ نبوت بدیسی ہے کہ ليحكه واسطه فيهالعروض اورمنونرا ورعلت اورمنشا مائتراع بوق ت اورمنشا مانتزاع کے اختیار میں نہیں ہوتا و*ح* واسطه فيالعروض أوريئو ثراورعا فلهراي اراده كونيجي صل مولي فعال ختياريه وأفل بين اورجوجنيرين بوسيله فعال ختيارية حال 164

ن جیسے درہم وینارشلاً اُنگوسبی اوراختیاری بوجہ ماخلت افعال اختیباریہ کہتے ہین غات ذائيعزيد ومنتار ندازقسم افعال مين ندافعال افتنبار يدسيه حاصل موقئ مين ملك متل ذات صفات مذكوره مبى خداد ادبهو نهرين ويكيف استفاع والصارجواز قسم افعال ی من مکرخودسم وبصراختیاری نهین عطام خداے واہربالعطا یاہین ورنه ان<del>دا</del> داور ببرے ماورزاد سمع وبصرحاصل كرلهاكرنے اورظام سے كەتلىيت وسعالىيت ومنوئزة بتزاور وساطت عروضي اورعا يغييت اورمننا ننبت انتزاع اورانتزاعميت لوازم ب محلوفهیہ سے ہیں ور لوازم محلوفیہ مخلوفات کے اختیار میں زمین ورنہ ہرکو ئی کینے ولخواه مرانب جليله وحبيله حاصل كرلياكرنا بالجالم مور مذكوره صفات وانتيديين سير ہیں اورشل ذات محف بقدرت آلہی شخص معبن ہونی ہیں موصوف اوصاف مذکورہ کو يمين كجير دخل نهبين جيسية آقيا ب كوسنوراعني فاعل تنويرا ورمصدر شعاع بناوي**ا اورتزي** لاقابل تنويرا درشعاع كوصأ درا ورآنش كومحرق اورمصدر مرارين اورحوب كو ارواح كوصا دربناويا ندابنيا مرلئے بزور بازويه مرتبہ عاصل كيا ندمونيين بوجة مكاسل سے مووم رہ گئے مگراس مرتبر میں اور منوت میں بھرالیسافرق سے جیسے عقل و فراکہ ورسپەسالارى اورنٹجاعت مىرباعنى استعدا د نبوت توأسى منشا تىيت اورم مذكوره كانام ہے مگراستعداد كوفعليت لازم نہين ورنيبرعاقل وزيرا ورم شجاع سيالا، ورمري پزشك سونته اورمرجم كثيف سنور موائزنا اور وجداس كي بدہے كەفعلىيت انصا قوابل ایقاع اورا فاضه فاعل برموقو ف ہے قابل کے اختیار میں نہیں جانجے امثلہ مذکورہ سے داننے ہے اس لئے تفر عہد ہ نبوت بھی مثل منشائبت اور م مذكوره اختيارا منيارمين نبوكا بالجملاستعدا دنبؤت اورفعلبت نبوت وويؤن داهر *غذا وندی من کسب کوائس مین دخل نهین اور بهین سے ابوت مو عانی خرجیبید* 

ت يجاو ہے اعنی والدح واح ابنيام خصوصًا سرورا نام عليه وعليهم الص الدالكرام واسطرو بودارواح امم بين كيونكها بنبأ أفصوصًا حضرت سيدالموجودا حيلا عق میں نیااسزاعیات ہوتی ہں اور ظاہر ہے کہ والدین صمانی کو وجود وارمیں اتنا جننامشا مانتزاع كووجود انتزاعيات ميرج فل بوتاسيحاول تودجو دآدمي بيوالد ورلبكه داقع سے حضرت آدم علیابسلام كے نمان تعين نباپ عضرت عيبے كے دالدكوئي تك الحيقاء والدبن ضروري نبين إكرمان باب كاجسم فنام وجا تؤاولاه كاصير فنانبين بوجا أاور فشاءانتزاع كوبالفرورت حدور باكه بيبغشا مانتزاع نه حدوث منتزاعيات مكن سيصندلقاً على بذالقياس مؤثر اورواسطه فيالعروض أورعلت كوحدوث و علول میر کبیسی کمچه حاجت می که حاجت، بهی مصداق برصاد<del>ق آنیین فرق اگریس</del>ے تواعتباری تنقیقی نہیں بنامچاہل فہم پرروش سے اہل رسالہ کے سیجنے والون کواس قسم کے فرقو۔ بيان كى كچەھاجت نېيىن ورىغىمىن ئىلى كىسا ئادوركا غذسيا ەكرتا مالغرىن مداخلىك والد والدروحاني مين زمين وأسمان كافرق ہے والدجسمانی اگرہے بھی ہے اگروہ ہو تا ہے تو منجلہ موصولات آثار فاعل لی کمفعول یا واقعا سے م رمبوناسها ورمنشام أتنزاع اورعلت ادرموثراور واسطمه فيالعرض معطى وجود موقاي بالجله والدروحان كوخود خباب خالق اكبركي ساتصابك لؤع كي مننا بهت تامهب

ہے مکنات کو حدوث میں کہا بقارمین کیا وجو دباری کی ضرورت اور آئر ایسے ہی انتزاعیات وغیرہ کومنشا مائٹزاع وغیرہ کے حدوث وبقا میں ضرورت ہے سے اہل فہم کوکیفیت ارتباط حادث ہالقدیم کینفدر معلوم ہوگئی ہوگی اور بدیجی معلوم ہوگیا ہوگا *بقوق والدُروماني والدُسِهاني كيحقوق سيكسقد بن*ذياده ببن اوركيون نبون وبإن إگ انیہے تو بہان مدوث روحانی ہے وہان اگر مداخلت ہے تو بہان ضرور ې حقوق والدين *جباني اسقار بېن كەعقوق والدين خېلە كېرك*وبائر شمېراج ناخپرا حا ديم لم من مصرح مصية وحقوق والدروحاني كنة اورعقوق والدرو ماني كبيسام ككا كجلهب فدروالد مبان منطرخا لقنيت ومنظم ربوبيت بحاس يحزيأوه والدروحان تنظرخالقيه لئے وا ذاخذ نامیثاق بنی اسرائیل لانغیدون الاالیّد کے ر <u>اً نافرها با تواطیعواالتہ کے ساتھ اطبعواال سول نگا یااس میں اوراُس میں دیکہو کتنا فرق</u> ان مین مامس باعطا محسر بقصو دنهین بهونا وه راحت مقصود مهوتی سیے جوان دونونگو اتقرم لوط موتى ہے مگر پوئکہ تمرؤ مذکورہ فعل مذکوریاعطام مذکور براورعطا بےفعل مذکور ورفعل مذكور بياطاعة يتصوزنهين توبنا جارئ طاعت والدبن كي ضرورت برقتى بواد رعباور إدت ېې منفصو د سېے کوئی اور تمره جوعبا دت پرمتفرع ہوجنا ب ماری کومطلور نہیں اور عبات عین اطاعت کا نام ہے عبادت کی حقیقت بھی طاعت ہے تو بہا ن اطاع**ت** دمقصود ہے اور والدین کے حق میں اطاعت آلۂ مقصود سے اور ظاہر سے کہ يتاجركسى اجيرست اليسه كام پرعقدا جاره كريء وكسى آله برموقوف مهو توآله مذكور ببين داخل نهين بهوجا تا اور درباره آله كو ئى استحقاق اُس كو حاصل نہين ہوتا اخنتام کام کے یاقبل سروع کام کے بلکھین وفت کام کے مستا جر کو آلہ سے کچھ لام نہو گافقط اپنے کام سے کام ہو گاآلہ ندکور اگر اجیر ٹرٹر ہے اور وہ آلہ اُس کا مبے

ہے گااورغلام ہے تو ملک مولے رہے گاستا جرکو دربارہ ملک بوجہ طلب تحقاق نبوكا بالجلدوالدين ستحق راحت بين اورا طاعت مين حوآله راح لئے امروالدین کے گناہ ومعصیت میں نہیں <u>ئن</u>ے ماتے اور خالى ازراحت مين حيدان تأكدنهين فقط باين لحاظ كه اطاعت موجب سرور منجله راحات ہے اطاعت خالی ازراحت بھی سرور سے اس لئے والدین اگرغنی وقوی ہون اوراولا دیے ذمیر ج فرض نہیں تواجانت کی نواہ مخواہ ضرورت نہیں اور آجہ اطبعواالتدواطبعواالرسول ميربنو دعطاء استحفاني اطاعت بي سيرسول أكرم صله النكليه وسلم كوسرفراز فرما ياآپ كى اطاعت بيابنى اطاعت تُصرا بايمان كے لئے لاآله الاا متدمجر رسول درکن بنایارسی به بات که و بهی اطاعت او به الامرکوعنایت **برونی سواس مین بها را** کیانقص ہے لاریب اولی الامریمی واحب الاطاعت ہیں گرھیسے رسول التصلیم کی اطاعت ف ہے درجومین ہے ایسے ہی اولی الامرکی *اطاع* ، در صبین ہے مگراتنا فرق ہے کہ اطاعت *رس* عن اولے الامرا لماعت عنوان ہے اعنی ولی الامری اطاعت ہے۔ مروف ونهي عر إلهنكريسے اورا طاعت رسول محیثیت ذات اگرچه بادی ا ہیا*ن مبی ا طاعت عنوانی ہے شرح اس اج*ال کی بیہ ہے کہ رسالت صف بررسول سيرتمرس مرادب اورا ولى الامرصفت فاعلى امرفاعلى بذات خو داطاعت ی ہے رسالت مفعولی ہلات خو داطاعت کو مقتضی نہیں اگر کو ای شخص کسی کے س غلام بطور مہنھیجدے تولاریب باعتبار بغت اُس کو مرسل کہیں گے مگریا فرض طلب اطاعت غلام نهين ملكه بغرض استخدام غلام سيحس مين ألطح غلام مرسه لوا طاعت مرسل اليدكي لازم سيسالغرض مفهرم رسول شل مفهوم اولي الامرس اطاعت اورخواستكارانقيا ونهين جوعلت خطاب اطيعوا مهوسك مإن مفهوم إمربالما

ما طاعت ذاتی موگی کیونکهجید سے فراغت بائی ہے ملکہ حکم کا حکم کمنا خو داسی بات پر دلالہ ہے اور پہلے واضح ہوچکا ہے کہ حکم تعلم سبہ چنیفینگیر کو کہتے ہیں جو مامین لدمحكوم عليقتقي علت محكوم بتفيقي بوتاسيح چنانجه عكم ببعني المزنبي أسيرتنفرع بهوتاسي حيانجيه إل نهو توعلم د تصديق فضيه مذكوره نجله حكم وحكت نهو گي اور بيم خطاب طيعوا كيليځ ملق مہوا ہے کسی وصف ہین اور اہل قہم پر روشن ہے کہ اطاعت ذاتی بجزاس کے متصور نہیں کہ مطاع ' کے لئے منشاء انتراع ہو کیونکہ اس صورت میں ماہین مطبع ومطاع علاقہ ذاتی ہوگاور نہ ے مطبیح بھی مطاع سے مستغنے ہو **کا ت**و پ*ھراً ا*لطاعت **ہوگی تومثل ا**طاعت او طاعت وصفی ہوگی اور ہی وجہعلوم ہوتی ہے کہ نفط الرسول کے ا ولا الامرك ساتدا لميعوانه برلهايا كاكمعلوم رب كدا طاعت رسول ت حاصل ہے اقی بعض مواقع میں جونفظ الرسول کے ساتھ بھی نفظ وانهين فرمايا تواسكي دووجهين ابك تويه كهرنيذا فاعت رسول بالذات كم

ينهمه بالذات نهبين كيونكه نؤو ذوات ممكنه كالخقق اور دجو د بالذات نهين بالعرض لعرض کے احکام موصوف بالزات کی طرف راجع ہواکرتے ہیں اس لئے آیا بھی خدا ہی کیطرف راجع ہو گی عنی جو ہانیں مقتضا ئے ذات محمد ت خدا وندی میں سے ہیں دوسری وجہ یہ سہے کہ تعنضا ئے ذا ہ ونواہی خداوندی ہیں جیسے دو حاکم ہون ایک بالا دست ایک اتحت اورليمرأن دوانون كى راميكسى مقدسهين تفق مبواس صورت مين طا ورمطلوب ايك موكأكبهي لمحاظ تعدد طالب سيح كبهي اعتباراتحا اولى لامركا بھى منشاءانتراع مبو نااس صورت مين لازم آتا ہے اور بير بنابنا يادُوا جا باسب كيونكه اس صورت مين كُنكي حيات بهي ٰذاتي مهو كي وراح كام حياية افي وال بعد مرگ بھی لازم آئیں گے ملکہ بھی جلہ بعد لوا ظرّققر پر مذکو رحبات وی صلعم کے ذاتی ہوئے اورصات اولےالامرکے عرضی ہوئے پڑولالت شاكئيت انتزاع يريمي سويفضله نعالط منشائير لئ الامرنشها دت تقرر مذكوراً بنه اطبعواالله والميعوالرس بالمومنين من الفسهم ثابت ببوكمُ الحددمة طلح ذالك اوركيون نهوكلامها ئےصاد قين ايك دوس نے میں شل کلامہاسے دروغ موافق مثل مشہور دروغ گورا حافظ سناشدا مک وسرے کے مکذب نہیں ہوتے بالجارسول التصلعم کے حقوق مشا بحقوق خدا وندی کے بین اور وجہ اُس کی وہی نشا بہ مشافیت سے سواس نشا بہ کے بات بعيدا طيعواالتدفرا باتفاديسيس والحيع الرسول فرايا جيسهم محترم بويراضها ص

----مارمه او کما قال دالات کرتی ہے اور ون پرحرام ہونکین ایسے ہی از و عنهن بوجها خصاص نبوى صلعم اورون برحرام بهوئين فقطاخته یے اورکسی بات بین مشا بہت نہیں جو کسی ہیمودہ کوخیال باطل ہو جیسے لوجب استنوای خداوندی و ش اعظم صدم کقیامت کبرے سے محفوظ رہیگا خیانجہ استثنا م الامن شام التدمين أس كوداخل ركهاسي اليه جسدا طرحضرت حبيب اكرم صلعم صدمته ) د ہوجاتے ہیں اور اسی وجہ <u>سے چ</u>ندروز میں بھیول بھیٹ گل مشرک ما وابنيا دعليهمالسلام فعوصً ہوئے بنگەنىرىردە خاك بىشھا د<sup>ن</sup>ت ا حادبىت *ىچەسالم موجو د*ېين <u>جىس</u>ے خلاكا كە ٺ نهين ليسے ہي رسول الدُصلوم کامھي کو تي وار ٺ نهو نا جا <del>سن</del>يے کيونک بین ملک نبوی بوجهنشا ثیبست مذکوره مثل ملک خداوندی اصل مهوگی ا ور مکامختین ہو اُن کے اموال میں اُنکوحاصل ہے ملک مستعار مہوگی اس لئے کہ موصوف اِلعرض کے اٹکام واوصاف موسو ف بالذات کے اٹکام واوصا ف مہواکرتے ہیں اور موصوف وض کے حق بین ٰانکا انتسا باز قبیل مجاز واستعارہ مہوتا ہے پھرجب ملک ومنیں اینے اموال میں ملک مستعار مہوئی ملک صلی نہوئی تو آپ کے اموال میں اصلی ہو نے کے کیامعنی یہ بات حب ہی متصور ہے کہ ملک مومنین ہم ساگھ ، مورث ولمک ، نبوی صلح مبواس لیے کہ ملک ، *وار*ٹ مین تضاد ہے اس کیے دو بؤن کا اجتماع ممکن نہیں اور تضاد کو لازم ہے کہ دو بؤن متضا و ہاہم ہموزن ہون ور ندا جماع لازم آئے گاکیونکہ جہان اضدا دمین مدارج متفاو تہ مجواکر تے ہیں تو

باضدمين مرانب مروثكي أتنضهي صدنناني مين تهي مهو منظم مثلاحرار ب اگر شفا وت بین تو برود ت کے مراتب بھی اسیفدر سنفا وت بین مگر <u>صبے حرار س</u>طلفہ کے مضاوہے ایسے ہی اُسکام ہر مرتبدا پینے اسینے مقابل کے مرتبہ کام علىالا طلان كيف مااتفق تصا دنهين ورجه بدبرو دت جويهان كي انشون اوركرم مانيو ناربہنم دحمیم دوزخ موجو دومسلم ہے ہر گزنہوتی کون کہدر کگاکہ ح جہنم وحمیم دوزخ ہمسٹک حرارت آتش ونیا دی اورآب گرم حمام ہے نا چار کمبیشی کا وجووم وكااسيفدركا عدم لازم آنبكا ورورص كارتفاع كودوسركا وجودلازم مع لابرم بقار مذكور برودت بوكى سويد برودت آتش دنیا وآب گرم دنیا حبس کابنا چاری نسلیم کرنا پڑاگرمی آتش وآب مذکور کی ضدنهيين ورنه اجتماع مكن نهوتأ اسكے بعد حون وجراكر ني اورام ن احتمالون كاپيداكرنا جو طل پيرېن بالجيلة املاك تعدد بدیہی البطلان ہون اُنہیں کا کام ہے جو بطالت ش مملوكه بابهم متضادمبين اور بجرملك مين بوجه مذكور بالاتفاوت موجود يئ نهير. ورندا جغاع مكن نه تنحاحالانك بشهاوت آبة كريمه بئها دا ور ملك خانق جوامجتنع مين دركيونكرنهون ملك خداو رذاتی ہے اور لمک عباد ملک مجازی اور یوضی ہے اور موص وف بالعرض من نسرك موننے مین جنانجہ مكر ر ومندم شازم ملك بنوى بوكونك بي وجو د حفراً: ومستلزم ملك غراوندي تعي ملك عم نھالیہے ہی روح مقدس منشاءانتزاع ارواح مومنين سع وبإن أكرمنشا بيئت مذكوره باعث ملكيب فانتيه تمعا

توبیان بھی منشائیت مذکورہ موجب ملک ذاتی ہو گی اور ام موننین ہن اُس سے بڑھ کرملوک حبیب رب العالمین صلحم ہو مگے بالجله ملک نبوی تصنا دماك مومندن نهبين حوملك مومنين قائم مقام ملك نبوى صلعم مهواس بالفرض والتقديراكر ملك بنوى صلعم زائل بهى مهوجائے توبيمكن نهين كم ملك موسنين كم قائم مقام ہو جائے باتی رہا احمال صوف ملک جدید تو میم بازائل مبوجا يحيشل مهبه وبيع وشراء واجاره نبوى صلعمانشياء مملوكه نبر مدوث ملک جدید نها مگر صدوت ملک حدید کمبری اختیاری مهوتا ہے جیسے بہتے و نسرا بہونا ہے کہے لی خطراری جلیے میراث میں ہوتا ہے سو درصورت بقام ملک نبوی صلعم تو اضطراري ہے نہ انتہاري عدم ملک اختیا رئ نوظامرہے نہیج ہے ننشرام سے نہاب ہے نہ دسیت سے رہی ملک *ضطراری اُسکے لئے زوال ملک چاہیئےسووہ ج*ون کی **لو** ت زوال ملك بنوى صلىم أكريه بدا شمال بشهادت ولائل مذكو ره باطل موحدوث ملك ورثذمين نرجيح بلامرجح سيخيونكه آب كاكو في قائم مفام توتبو بهزيمين سكنا بوبوجة رابت دارتون كونرجيج بوور نه نساوى وسهلك نبوى صلعرد ملك ا قارب نرمى م بوسنجله موسندن بن لازم آئے بالجام تقوق خدا وندی و حقوق مصطفعوی اتنافرق ہے خنیاواجب ومکن بن گر توجی تشا بہ حاصل ہے اور و جرا سکھ ہی مأ مے اعنی جیسے خدا وندکر بیم بشهرا دت بخن اقرب البیس جبل الور پدمنشار انتزاع مکتا ليح حفوق نبوى ملعم طوق والدين ح زیاده بونگاس سے معلوم ہونا ہے *کہ حرمت از داج مطیر ان حرمت منگوحہ وا*لڈ مالی سحا*ض*عا مضاعف ہو گی *چیانچی*آ بنہ و ماکا ن لکم ان تو ذوا رسو ل النہ ولاان تنکح<sub>ا</sub>ار وا

سينطرور فيحاورفع ذاتى اور فطع طمع كيطرف انشاره سيح اور لاننكوا ے نکلتی ہے جس میں باعتبار فیے کے دونون احتمال ہیں اور باعتبار کیفیت نفاظا ہرہے ننظمور ہے اسلئے اُسقدر قطع طبع بھی نہوگا باقی رما فاحشدا ورمقت ا بیل سینی ہونا بدالیسی ہات ہے کہ صغائر و کبائر دونون میں مشترک ہے اور عظمیت کے اور گنا ہوں میں تنصور نہیں ہوغظیما کے ساتندعندالند فرمایا یہ اور بھی اس گُنْا د لالت کرتا ہے بعنی اور کہائر اگر کہائر مین خداکی رحمت کے لهية اوريهإن فود ضداوند كريم بهي اس كوعظيهم مجهتا سبيه بالينهمه ور رمین بو جغلیب ایک او ع کی توبین کلتی سے اور اسم اشارہ مین بو مرحضور مزیرخ **ت** الفاعل نهين *وظهور حدو*ث سمجها جا. واج مطهرات مين بژبإ نااور درمت منكو و مالی آبار کم پراکتف فرما نا آبل عقل کے نزدیک اتنا بڑا فر ز

يوجف كى حاجت نہين كيونكه لفظمن بعد ه ابدااس جانب مشبر سے كەموجب ا لكاح ابتدا مفارقت بنوى اوروفات بوي صلعم سے انتهاء ابد تك موجو وسے اور قضيد ماكان لكم الخ باعتبارتقا ديرزمان كليه ب اورلاتنكي است بوترمن بالالتزام ثابت **ہوتی ہے تو وہ باعتبار تقا دیر زمانیہ نظر لبظا مرمفا د نعنبیہ مہلہ ہے سواہل انصا ت فرمائیر** ۔ دلالت الترامی اوراس اہما ل پراُس د لالت کی برابر ہو جائین کے جو خوو نوسطا لیقی اُ اورمدلول كلي مبومچراس مدلول مين اورائس مدلول مين زمين دآسمان كافرق ترجي مبوعلاوه رین بینظام سے کہ لانکھوا مانکم آباء کم مین مطابقةً توفقط نہی تابت ہوتی ہے اورالتز اگا وراقتضا مالنف ننبى سع حرمت ثابت ببوتى بيح مبكوات دلال تي ما كان لكمان توذ وارسول المتدالغ مين بدلات مطالقي تواتها لالت النزامی ثبویت مرمرت ہے اور نظا ہرہے کہ بداستدلال کمی ہے جمکی قو مقدم کوٹا بت کرنے ہیں اور حرمت ازواج مطہرات میں وضع مقدم سے وضع تالی کااثبات بیاہے پھرمنکوحات الاب میں علت نہیٰ نکاح آبام سے جوالیفین بعد طلاق یا **و ف**ات بہوجاتا ہے اسلیے سوار ابنا راورمحارم اور دنکونکاح حلال سے اور اسی بیے بصیغہ فني تعبيركها سياورانداج مطهرات مين علت نتفاء حلت نكاح فقط زوحيت رسوا إيشلع ہے جوکسی زمانہ پر دلالت نہیں کرتی اورجب کسی زمانہ پر دلالت نکر کی تو نقید رزماجی نہ لحاظ مین موگی نه لمحوظ مین موگی اس صورت مین بیدایسا امر مو گا کهسلب زمانی کو اُس مکت سالی نہو گی جو موہم حلت نکل م ہو بیفرق نہایت دقبق سے دالحد مترالذی فہمنے اسمیں اوروہ تقرير دوام وثبوت صفت زوجيت وعدم دوام منكوحيت ونبوت منكوعات الابمين ہر منبد ابطام کیم فرق نہیں مگرغور کیمجئے توہیت فرق ہے تقریراول میں بالذات عدم ساجی مين بحث تفى أور بالالترام عدم لاحق كي طرف ذهن جا نا خفا اوربيها ن بالذات عدم

ن فینی نہیں ہوتی احتمال زنائجی ہوتا ہے اور وصف رر إخفال مخالف كى گنبايش ہى نہيں مالجارو لۈن آيتون مي*ن قور يڪيجي*ٽو ماہين ق زمین وآسمان کا نظر آ تا ہے بلکہ شل بنہ النبی وی باکٹیو ول اورآبة وماكان للمران نو ذوارسول ہے صورت اُسکی بدہے کھرب نكلتي ببيركروفان نبوى صلعم سے ليكرا بذنك علت اباحت نكاح ننتفي ہے اورظام ر . وه خاومی صالح عن نخاح العنیر ہے اور خلو مذکور کا انتفا ہے بقا مخل<sup>ح</sup> متصور نہیں جو بأفتضا واننص بقارحيات الحالا بدبير ولالت كرتاسيه جنانجة ظامرهم مكرلاتنكموا مأكمح آباركم مين كوذئي نفظ اليسانهين جوانتفاء ماده حلت برولالت كري ملكه نفظ فاحشه بوجيجيائي مني فرماني ہے يەنهين كەمحل قابل خالى نېدىن غوض انتقار عابل سوتو وجود عارض محال بوجاتا بواور وجود موانع سے محال نہیں موجا تا جو بہان بھی سے حیات پراستدلال ہوسکتا اگر بیرہونو میرکسی کے والد کی منکوم کا نکل يهى جائز نهو تاكيونكه احيام كي منكوحات غير مطلقة كسيكو حلال نهبين موتبين ہے جاہلون کی مجمعہ میں تواتنی وجوہ ذرق آتی ہیں باقی خدا جانے اور کیا کیا فرق دقیق دونون آبتون مین ملحوظ ہوئے خیراب برسرطلب آتامون ابوت بانى صلعم بدلالت آية النبي ولى بالمونيين س انفسهم النح موافق تقريم بالا مرويش بهو حكي كم بات باقی رہی کہ کفار کے لئے کون منشار انتزاع ہے اور اُنکا والدروما واسكابواب اول تويه ہے كہين اس سے كيا بحث ہما مام نسيس الط وقراست فيمابين جضرت سرور عالمصلهم ومومنين تحصام مه اليسارون موكيا كربخرتيره ورونون كے اوركسي كو كنايش كام نبين كريوج

ب میں ذکر کیا جائے تو دیزان بیجانہیں جیسے ایمان <u>ک</u> ہے ایسے ہی کفرکے لیے بھی حیات کی خرورت ہے اس یا ری ہے ایسے ہی انتناع بھی فعل ختیاری ہے عدم انفعل نہیں جوحیات کی *خرو*ر <del>ہ</del> ا یا حاجت ہے گرادیا رمین دیکہا تو برشناطین و د نالین اور کو ٹی سحبہ مین نہیں آ ناکہ ومنشار انتزاع ارواح كفار موو سكے مگرشياطين كودىكيما توملائكد كے مقابل يا يا لائكد كى د<u>ے وکان انشیطان لرب ک</u>فوران د**ونون ک**ا غل<sup>م</sup> د ہی نقیا دوامتنا عہدے اوم قلب کے ایک جانب *اگر* ملک ہے تو دوسری حانب شیط<sup>ا</sup> ہے تقابل نقیا و دانتناع کواس تقابل کے ساتھ ملائیے تومعلوم ہو تاہے کہ ملائکہ کے مفا بدین بجزشیا طین اور شیاطین کے مقابلہ میں بجز ملائکہ اور کو ٹی نہیں اس لئے کہ انفنا واس كيفين كے سات ك قلب كے داہنى جانب ہو بخر ملائكد كے اور كسى ميں نہين اِنتناع اس کہینیت کے ساتھ کہ قلب کے ہائین جانب **ہو بجز شیاطین کے اور کسی مین ہین** کئے یون نہیں کہ سکتے کہ ملائکہ کے مقابلہ میں بجز شیا طبین کے اور بھی کوئی ہے یا شیا طیر کے مقابلہ میں بجز مل کرا در بھی کوئی سے انغض بوجہ تقابل تصنا ور نابت ہوایون معلوم ہوتا ہے کہ آگر شیاطین منشا رانٹزاع اوا ن لاجرم ملائكه منشا رانتزاع ارواح موسنين م**بون اوريداو لويت نبوي نب**يد ح مومنین بوابھی تابت ہوئی غلط ہوجائے اس لیئے نا چار یہی کہنا بڑے گا رانتزاع ارواح كقار شياطين تونهيين مكر جونكه بعد شياطين فابل م أربين تود خال بين بإن اگرار واح كفار كالتراعي ببونا غلط ببوتا نويه بات غلط موتي

باليجيحه جيبيه ومرتقابل مذكور شباطين كامنشاء انتزاع كفارغ *ېي پوجه ت*قابل مامېن مومن و کافر کافر و نکامننل مومنین کنتر اعی بونا ضرور -مین لاجرم منشارانتز! ع ارواح کفارامت محدی صلعماً گردتبال موعود مهو جسکه آمراً مدکی سے کان بھرے ہوئے میں ور دجا جلہ بافیہ ہو ہرزمانہ میں پیدا ہونے رہنتے ہیں سكيے ساتحدو ہے بنبت ركھتے ہون جواولہا مام يركننه ببن تومصنا كقد نهبين والتداعلم حقيقة لحال لغرض جوثر توثر لكاسيئے تو بيدملوم ہوتا ہے جو معرونس ہواآ بندہ خدا بانے کیا خنیفۃ الحال ہے کیونکہ کلام التدو حدیث سے اب تک كوئى بات اس باب مين مجهدين نهين آئي رہى بيدبات كه خطاب ايمان وديگر تكليفات إيماني ں بات کونفتضی مبن کہ کفارمیں بھی ملکہ ایسانی مہوورٹ محکیبف مالایطاق لازم آ سے کہ مخالف اتية لا يكلف المدلفنسا الا وسعها موجائے ديكينے كى تكبيف أسى كو ديے سكتے ہيں جس مين ے سکتے ہیں جس من ملکہ سمع ہواند سے کو دیکھنے کے ملكه بهرم وسننه كي تكليف انسي كو و اوربہرے کو سننے کے لینے کہنا ایسا ہے جیسا کان سے دیدار کے طالب اور آنکھ ہواستیا اس *جگہد سے معنی لائیکاف ا*لت**دنفساالاوسعہاکے بھی مجہدمین آ** لے لئے ایک قوت چا ہے سوہتی فوتین احاطد امہیت اور وسعت ٹ مین ہو گی اُسی قدرفعلیتون کی ککلیف سنفیور سے بھرجپ ملکہ بمانی ہوا تو ول التصليم بي كالمفيل مو كاس صورت ميخ ميص مومنين كي كيا وجه اور کفار کے دجال کے سرچیکانے کی کیا ضورت ہے سواسکا جواب یہ ہے کہ لارب بادہ ا ايها نى كفارمىن موجو دىنے حدميث كل مولو ديولد على الفطرة الزبھى اس كى موئيہ سياور اسقدر کے انتساب بربسول الکتلام کی جانب کچھرج بھی نہیں بلکدوجہ بعثت اور تضیص دعوت علمه نبوی صلعم ہوجاتی ہے پر کفار میل دہ ایمانی ملک تفرکے ساتھ مخلوط پر لفظ طبع وضم س بات کومقتضی کرکه بیان تدول مین براد رکفرانیکو محیط بوط بداالقیا یفظ نمناه و جراح

بانب مشیرہے ککفار نورا بیان سے خاتی نہین اس لئے کہ سیاق وسباق سے ظا ، باعث كفرو كافرى وه المورمين بكوطيع وختم دخشاوه سے تعبیفر ما یا ہے اور اس يضرور انتُمَ طيدايمان ہوگا كيونك شبيه كفراشيا مر ذكوراس بات كونقتفى ہے كەكفرىجى چزکوایسے ہی سازموجیے اشیا ، فرکورہ اپنے اتحت کوساتر مواکرتی بین اورظام رہے کہ مرشے اپنی ہی ضد کی ساتر ہوتی ہے جیسے رنگ مرخ وسبز شال کٹرے کے سفیدر نگ کو ساتر ہوتا ہے پرائسکی خوشیو و بدبو کاساتر نہیں ہوتا و جراسکی ہی ہے کہ تصنا دہے تو باہم الوان مین ہے الوان اورروائح مین بدین بان اتنافرق ہے کدایک ضددوسری ضدی ساترجب ہی ہوتی ہے جبکہ ضدر ستور محل متوار دعلیہ کے لیئے صفت اسلید ہویا بوجر ازوم مثل صفت اصليه وکئی مهو ور دیمنزیل خدرسابن موگی ساترنهوگی سوماین نظرکه مشبهات مذکوره ستر پر ولالت كرتے بين ازاله برد لالت نهين كرتے يون تجومين آيا ہے كەزىر برد ومستور موجا ما ہے بہنہیں کدرائل ہوجا تاہے یا پہلے سے معدوم ہونا ہے اور فقط انہیں الفاظ بر کیا مو**نو**ف ہے آی<del>ن</del> ا<u>ن الندلانجب الکافرین بھی اسی جانب شیرہے اگر شوق شرح ہو</u> توسيئي نشرط فوق فهم آيته سے صاف موردات كه كا فرون كود به كات بين اور یازی سو ڈراتے ہیں مگر میں تھسے پوچتا ہوں کہ کا فرون کے دہم کا نے کے وقت اگر کافرونکے دلون میں خدا کی عجبت نہو تو اس وہم کی سے کیا حاصل ہے خدا و ندعلیم حکیم لے طرح دہمکا یااس کئے کہ بے نیازی کا سدمہ عائنق جا نباز ہی کو م**و** تا ہے اگر<sup>ا</sup> كيج حفرت يوسف علبيدالسلام بھىكسى بديرد بيغرض سے مبس كوحفرت سے محبت موندالفت بيغرضانه يون ارشاد فرمائين كدمجي تجسي صب نبين ميرادل تجہے نہیں ملنا توانس کی طرف سے بجزا سکے اور کا ہے کی اسید ہے کہ **یو**ن کیے کمیری بلاسے میری پاپیش سے اس لئے خرور ہے کہ وقت اظہار بے نیا زی ہاین بیرا ید کہ ان الله لا يحب الكافرين كافرون كه د ل مين مبت خداوندي موجويد ارشا داينے

かいい

ل پر ہوور رنطمت و ستانت خداوندی کو بغو ذیا لیڈ بٹا لگتاہے اور ظاہر ہے بان مين نانچه تقريرات گذشته اس باپ مين شامه کافي بين اد هر آيته فطرة العالتي عليهاا وردريث كل مونو ديولد عله الفطرة اورسواا سكه اور آتيين اورحد بم وان کی موتداورمصدٌق ہیں ان سب سے صاف ظاہرہے کھ لفطرت او ت بنی آدم ایمان ہی ہے در مذفِطرت اورفُطر کے معنی کو کہانتا کیا گیا ردوق فهم سے توبہ الفاظ صاف صاف یون کہتے ہیں کدامیان لوازم الهیت انسازمین ہے کیونکہ لوازم وہو داوراوصات مفارقہ حسب تحقیق دیر بینہ اوصاف عرضیہ خارجیہ ہواکرنے بین جنکازوال درجه ایمان مین ہمنگ بقام و تا ہے بعنی ہونانہو نا برابرمک<del>ن ہ</del>ے بجرفيطرت اورفيظر فرما ناكيونكر نسيجع بهوسكتاسيح يدالفاظ تواس جانب مشيربين كدبير دين كمبعى اورظفتى بات سيحسويه بات ببهي متصور مصيح كدلازم مامهيت أنهبين لوازم اوراوصا كانام سے جوبوج فلقت لازم آلئے ہون بالجدا بیان لوازم ما بهیت انسانی میں سوس مگرغشا وهُ كغر بؤرا بيان كوايسي طرح سا تربوكيا ہے جيسے آفٹاب كوجهاب يآاگ كورا كھ ئے ہوتی سے گرآیۃ لنبلوا خبار کم اور آیۃ لیبلو کم ایکم ا<del>ص عملاً سے</del> تو م يه بات معلوم ہوتی ہے کدایمان و کفر و تقوی و فسوی سب او صاف متضادہ قدیمی چنرین بین اس لئے کہ اچھ بڑے عمل دریافت کرتے ہیں سواً نکی کل دواصلیں ہین ماوت وشقا وبي حبس مين ايمان وكغر دنقوى وفسوق سب داخل ببن غرض ايمان تِقوى وغيره سے اچے عل صادر موتے بين اور كفرونسق سے بُرسے على اور امتحا<del>ن ك</del>ے ف شے مستور و مخفی ہوتی ہے جو ظاہر ہوجاتی ہے بوجہ تمان پيدانېين بوجاني طالب علمون كاامتحان بوتاسے توبوسيله امتمان استعداد ففی ظاہر ہوجاتی ہے استعداد امتحان کی وجہ سے پیدائہیں ہوجاتی علے ہزاالقیا س من چاندی کو جوکسوئی پر نگاتے مین توکسوئی پرنگانے سے اُنکاسونا چاندی

ونأجوأيك ومعت قديمي بلكرعين مصداق حنيقت سيخطاهم بهوجا تأشيكم دنا چاندی پیدانہیں ہوجا تا چانچے ظاہرہے اور صغبها کے ماضی و مقبل ہومصد ىتق بىن اور كلام التدمين كفار كى شان مين واردمين <u>جىسے كفر دىك</u>فرون مثلاً ا قدر نيزتواره وتعاقب كفروابمان جوسير ون حكبه مشهود مواسب اورنيز مبله ضلوا والمالوا اورعما فأبوا وبكودا نداوكينطرا نداومجيسا نداوكما قال اس بات يرشا بدسي كدكفرام وعفى حاوث ہے ان دونون مضمنوں میں گوبطاہر تعارض نظر آئے پراہل فہم جانتے ہیں کہ درجہ ملکا ت وقوى جے بالقوہ كہتے ہيں اور درج فعلميات جے بالفعل كہتے ہين باہم متغائر ہيں كواول دوسرے کے لئے علت ہوکیو نکہ علت ومعلول ہونامقتضی تغائر سے ندسنا فی بھران ہے اول سابق ہے اور دوم لاحق ہے سویہ تو ہونہین سکتاکہ ثانی قدیم ہویا دہرینیہ مهوا وراول حادث ياستجدد مواكرفرق حدوث وقدم ومفارقت وملازمت موتواول مامهين بالازم وجو د مهو گااور ثانی حاوث اور متجد د مړو گااس صورت مين خوا ه مخواه پير یے گاکہ با وجو د تضا و باہمی ایما ن و کفر ملکہ کفر ملکۂ ایمان کے ساتھ الیسی طرح مقر و ہو گا جیسے نور آنش کے ساتھ دودِ جراغ مثلاً لیکن جیسے دودِ چراغ ہے آتش اور فہا ورنهبن ليسه بمى كفربهى منه اينان اور فبل بيان متصور نهين جيانج مرتبهٔ ما بهیت وفطرت وطبیعت بونا جوآیات وا حا دبیث مشارالیهاسے ثابت بود ہے کہ کفراگر ہو گا تولاہرم ہیلے ایمان مو گاجسکا ماتصل وہی ملازم نقدم الايمان على الكفرى علاوه برين دليل عقلي بهي اسى جانب مثير منه كه كفرك اتوایمان دہی ننبت رکھتا ہے جود و دیراغ وغیرہ کے ساتھ شعدہ چراغ وغی بت ركهتا ب اسك كرخيفت كفرامتناع عن للانقيا دس اورا متناع عن كشف بعدالقدرة ورسے در ندامتناع نہیں عجز ہے جانچہ ظاہر سے لیکن جیسے یہ ظاہر ہے اسکے ساتھ یہ بھی ظا**م ہے کہ قدرت <u>عل</u>الشی میں شئے کنا یہ عرابے قدورہے اور مقدورات** 

نو *ومقدور نہی*ں ہان بذات خو دمعلوم ہین لیکن **بر**فعل کے لئے ایک ملکہ ضرورہے جس ر . فعل الانقیا دیے لیئے صب تقریر یا لاملک<sup>ا</sup> انقیا د کی ضرورت ہو گی *سو و*ہ ملکه ایمان ہے *اور* مذكوره اورتقدم منشا رالبيه دويؤن ثابت بهويتم بين حيانجير حاجت بيان ب رہی یہ بات کہ یہ ما ناکہ کفرانتناع عن الانقیاد کو کہتے ہیں اوراً سکے لئے وجود ملکہ نقیا داول چاہئے پریہ تو فرمائیے کہنشا دانقیا داور مانع انقیا دیڈکورکیاچنرہےسوگذار<del>ن ہے</del> متناع كاحال تومعاوم ببي نهولكه ايك فعل وجودي فتنياري سيجو بغرض عدم بعض افعال ختیا ریہ مفصود موتا ہے مگرظ ام بسے کہ افعال اختیاریہ کے لئے ارا دہ واختہ يهليظ م رموح كاسب اورنيزظام رسب كدمنشام اراده واختبار محبت سيسوفعل امتنار لِيُرِي كُو رُمِعت بي مرح بوگ مُرمِيت في حد ذاته ايك شے واحدہے سويہ تصا مان باعذباراصل طنیقت تو ہو ہی نہین *سکتے کیونکہ و* مان بھی ہی محبت سے ہونہو خارج يتضادآيا ہو گاسوفاعل عنی محب کو ديمها توائس کی طرف توبيا حمّال و بي نهين سکتاکيوک ملكفةل متعدى لازم ذات فاعل مبونا ہے توباعتبار محبت سے تصادلازم آئے صکوہراد۔ لهنا بژریگا که ماعتبار محبوب تضادوتنا فی ہی بالجمادا بین میان وکفر تضاو ہے مگر جونا ان وكفرايك محبت ب اومحبتين باعتبار ذات متضا دنهير إورايس مي اعتبا فاعل تولاجرم يبتضاو باعتبار يفعول ببو كاكيونكه اوراسے ذات محبت بخنق محبت مين اگرخ ہے توانبیں دوکو وخل ہے لیکر بظاہرہے کھمیت صفات حیات میں سے وكى نهو كااوريه بات ايمان وكفردولون مين شترك هيئة بالضرور فارض بين المحبومين كو تى

س میات دو دن صَّبَه مِنشرک ہے تو یہ نومکن ہی نہیں کہ با عنسار ذ ۔ سے نفاوت مجوبین پیدا ہوشص اورمزج سواحیات کے کوئی ادرہی ہوگا ليكن وه امرزا مُدَاكُرُ إمروجو دى عضى اورانضاهي مهويا مبائن محض ۾و توبيعني مهون كمحقق مفعول مطلق مین سوامفعول به ومبدا رفعل کےاورامور کو بھی دخل ہے عالانکہ پیات موار اشارة نقريرات كُنشة روشن بهرچى ہے كه وجود مفعول مطلق بين مبدا رفعل والمفعول به ہواکر تا ہے بلکسیفدر انکار ضرورت مفعول بدی بھی مخبایش ہے والعاقل کھفیدالاشارة ورسولان دوبون کے فاعل کی ضرورت بواسطهٔ سبدا · فعل سے بینے نصفی مبدا مفعل بے فاک ورننهين حياسحيه بإدآوران هنيقت فاعل ومهدا رفعل كواس امركى تسليمين كيدونفنيهن ىتە ورنە مذات خودگىپە ضرور ت نېيىن جب بە بات متحقق **بومكى نوم**ي يبه كعرنه فعلمت افعال منعدبه كواكريذات خود خرورت سبح نوفاعل لورمبدأ بول مطلق کی خرورت ہے کیونکہ افعال *سنعد ب*دامو راضا فیہ بیو تے ہیں *وربرافتا* کے نئے ایک مضاف ایک مضاف الیدایک سیدام اضافت کی خرورت<sup>اع</sup> و ل کی ضرور ت ہے جوا حدالمضا فیبن ہواکر تا ہے اس صورت میں اگراموروج مفعول مطلق محبت مين ضرورت بهو ټولازم آئے که بیراضافت م اضافینین توتین <sub>ب</sub>مح **امرکی مخت**اج میں اور بیدا صافت چار رکس کی خواستگار ہے بانی آلات اور شرائط اور رفع موانع کو اضافت میں کہیں دخل ہوتا ہے نوائکی مثلت يناوتي على التلائدلازم نهبن تى كيونكه آلات اورشرائط وغيره موصلات مبدا رفعل لى بالطمير اسكتحفيق سے فراغت ہو حکی ہے ادر معط<sup>وع</sup> و**د** بدا بفعل فاعل مهوتا برحينا نجاسكن تنقيمهمي كماحقه مهوجكي محاونطامر بدارمجت فقط حیات ہے در نہبت سے بہت موتوکو کی لازم ما ہیے جیات ہوج

لموره بونگی چوناصل بین الوجو د والعدم نپوتی بین بینے د و بالمرفارق مصص سے زیادتی حیات علے انحیات لازم نہ آئے توریوں وبمختلف بالنوع بلكه تضاد مودعا وين بجزاس **رونون ہيكلين باہم خملف بالنوع ہون سويہ بات خواص فصول نوع بين -**اربب اختلات نوعيت أنبرموقوت مواتو بذات خود بجاقتران امرناك بختلف <u>ہو بگر ور نہ وہو د بالعرض ہے وجود بالذات لازم آئیگاا ور یہ بات باین نظر موجہ سے کیجہ</u> کے لئے انطباق میں پہکل المجبوب وہمیکل لمحب ایسا خرورہے جبیسا علم میں تطابع جورت باعتبار نفنس معبت ومحباعني مصداق حيات لواختلاف النطباق مجدميكه انئلاف نوعي اختلاف وقضا دمجو بات ايمان وكفرافتان سياكل كيطرف راجع بهو ككاور حدود فاصله مذك ىبنارانتىل ن مذكورمو بَكَي كُرظام بى كەمباكل مذكوره اگراسقدرانقىلان كى علىت بونكى نو بهي بهو نكى كه خود ما بهم منتضا د مهون وصاف متضاده ايك محل ميرمجبته خهين بوستًا ں نئے ضرور ہے کہ بوصد صات معروض ہیکا کیمانی ہووہ ص لفارنگسونسارمین بوجاجها ع كفرواميان جيكانتبات سے ابھي فراغت يا بي ہے لاجرا حامع ومجمع د وحصرصات متنافيه مو نگےاوراس وجہ سے ہرایک کامعدن ومنشام وگو جدا ہوگاسو باین وجہ کہ صحیات معروضہ کچل ایمانی سنجہ ایٹینیں سے کہ ایمان کیلئے اتنی ہی بات کافی ہے کرمیات ہواورانقیاد مالذات کی کے لئے تھی معدن وہی زان بامرکا سخض مرور كائمنات صلعم ہوگی در نه عموم البنی ا ولی النے غلط موجا ئیگا باقی رہا حصہ حیان معرو

ىغرلاجرمكسى درىبى معدن سے آيا ہو گا گرنقرائن مذكورہ يو**ن** معلوم ہم ح دجابی بواوراً س من بجز كنزاور كچه نهوشا مئبه فعلیت ایمان ما نه اجا دیث سیحه مکتوبین عینیه کافر اسکام اعتمام مین اس جانب اشاره به که تیشخص کفرمین فرو کامل ہے ماطن مین توسیمی کفا کے نقش کفر ہونا ہے اس کے ظاہر تاک سکا اثر آگیا ہے ہاں وجود ملکہ ایمانی ص مابق ضرور ہے اس لئے کہ ابھی ثابت ہوا ہے کرکفزنے ملکہ ایمانی متصور نہیں جیانج ومنطاب ایمان دنتلینا بمانی بهی سی جانب شیر سے مگراسوقت به ایسا مہوگا جیسے ی ناقص روغن کے چراغ کو گل کرد ہےئے اوراُس مین سےاُسی تھوٹری سی ناربی<sup>ے اور</sup> تش سے جوفتیا پیری باتی ہے دہوان ہی وہوان اُٹھتا ہےا ورروشنی کا نام بھی نہیں ہو وال کے اور کفارمین بالائے ملکہ ایمانی کسی قدر درجہ فعلیت بھی موتو کیہ بعبیر میں يغلبيت انقنيا د ودرجه تلذلل حونوبت نسليم جميع احكام يننيح نهو ورنه كفرنهو كاايما اسی کواصطلاح شرع مین ایمان کہنے لگے ہیں اور اس سے کم ہونو ندایمان مصطلح ش ہے ہان تخفیف عذاب جیسے بعض کفار کے لمفتة نزير سيرجمي معلوم بهوتا سبي البتيه اس فعلبت ہے والداعلى تقيقة الحال غرض قرائن مذكورہ اسپرشا ہدمین كەگرسىيے تو و قبال يوالكفا ہے اوراً س کو ملک کفراعنی صد مذکورہ کے ساتھ وہی سبعت ہے جورس وارواح مومنين اورمصص ايماني مندرجه ارواح كفار كيسا تفدس معهذا جيسي رس ملعم كي آمد آمد اورمبثار تين ابنيام سابقين سيهنقول مبن ليسيهي انذار د جال موء دمجي ميشه مص منطول بوتا چلا باس اس مساب سے جیسے رسول اللہ ملم بی الا مبار مرد

میومبرے امنیاآب کے مشرمولے ایسے وعودتهي دحال الدحالين ببوكا باقى رواييشبه كهاس ص یر وحضرت سرور عالم صلعم کے ہاتھ سے مقنول ہو تاکیونکہ اضداد رافع ا ضدا د ہواکہ ببن سواس صورت مين ضدمفًا بل وجال آب تقي نه حفرت عيسي علبهالسلام سواسكا جوار يه به كرتضا دايمان وكفرسلم به براضدا وكثيرا لمراتب مين مرمزنه كبيف ما اتفق ووسر-ضد کے ہرم رمزنبہ کا مضا دنہیں ہواکر تاسو دجال مرحند مراتب موبو دہ کفرمین سبمین بالاست بدمقابل مرتبهم وي صلع نهين بوسكتاا وراس حساب سے يون كهـ سكتے بين <u> عس</u>ے خباب باری عزاسمه مراتب تنٹی میں ایسا یکنا ہے کہ نہ کوئی *اُسکے لئے م*اثل ہے نہ كوفئ مقابل ہے اوراسی قوالضدو لاندله كامصداق ہے البيے ہى حضرت رسول أكرم صلا بضنل و کمال ایما بی وامکا فن من ایسے بکتا ہن کہ نہ کو ٹی اُنکے لئے ماثل ہے ن<sup>ی</sup>ک اس وجه سے اس عالم مین جیسے مصداق لا ندلہ ہیں البسے ہی صافر ہاری کے لئے در ہار پخقق کو ائی ضدمو جو د نہیں ایسے ہی د جال کے لئے شاید مرمظابل ہون بالجمار سول التصلیم کے لئے مراتب ایمان میں کو فافرمد مقابل نہین ہوسکتا د جال ہو یا اور کوئی بدمآل ہوا<sup>ف</sup>ور وجداس کی بیہ ہے ک<sup>ا ن</sup>صا بالا وصا ف حسب بیا نامت مکرره دوطرح مهو تاہیے ایک ذاتی وردوسری عرضی وصف جاتی كاتوكوئي وصف ضدمقابل موہى نہين سكتااس لئے كدوصف ذاتى قابل زوال نہیں پیراگر کو الی وصف مقابل وصف ذاتی مذکور بیرعار ض بھی ہوگا تو وصف ذاتی مذكوركاسا ترمهو كااور ظام رہے كەامرسا ترمر تىبستىور مىن نېيىن موتا بلكەمزىنبە وصف تتو سيمرتبه سفلي مين مبوتا سبعه لإن وصف عرضى قابل زوال بوتا ہے سو بعد زوال بوقهم

ه قائم مقام موگا وی وصف قائم وصف زائل۔ کی نبوت تو ذاتی ہے ادر سواآپ کے او ہے دلیل نقلی تو اسکے لئے آیۃ واڈ اخذ نامیثا فالبنیدل لخر وىالافدام بين اس ص حكيم طلق يهتمهاكه كولئ كسيكا تابع ومقتدى نهونا اقتداروا تباع كولازم ہے مفتدى مان زاتی اس مایت کو<sup>مقت</sup>فی فغول سے درمہسا فل مین ہواوراتھ ، ایک در جبین مون اور دلیل عقلی کی خواہش ہے توسنیئے بنوت ا ور يت منجله كما لا ت علمي بين جيھے شہرا دت وصلاح منجله كما لا ت على بين حيّا نجه و مات اربعہ ہی اس دعوی کی تصدیق کے لئے گواہ عادل ہیں علاوہ برین ما اللمتیا عليهم السلام دامم علم وجهل بويا يسيحمل وعدم عمل نهبين موه ناظاهراعمال مين سے برابر موجاتے ہیں ملکہ بہت سے اُستی بڑھ جانے ہیں جانچے امنیا وعلیہ کھ وه برین تعلیم قولی بی مین اگرتعکیم کومنحصر رکھین نو پھر نبی کوسائنس لینے کی بی فرصت نہ ملاکرے خصوصًا الیہے بنی جو کافۃ للنا س بعنی تمام مخلوق کے لیے ہو

ئے <u>لئے</u> تعلیم ہوغرض مثال خطاب فاتبعو بی بنة بإارشاد صُلُّواكُما رائيتمون أصلَّى مين جوحفهٔ شعتر خنیف تصدیع ہے اس جانب اشارہ ہے کہ حفرت سیدالا برایس دیکہ تر بھی وہی کام کیا کر وہبر حال افعال بنیادہ جارت کے تن میں شجالتعلیمات ہیں جب یم وض ہو چکے اوران مقدمات کے وسیارسے بیربات معلوم ہوگئی کربغشت ابنیا روارسال ل كرام عليهم السلام فقط بغرض تعليم بوتى ہے تواب يد گذارش ہے كه هديث عَلَم علم الاؤلين وآلا خربن اگرذوق فهم بهو تودو ما تون پر دلالت کرتی ہے ایک تو بید کہ حضرت سرولینیا م جامع جميع علوم سابقه ولاحقه بين ووسرے بيك بيلے اوركوني بني جامع علوم مذكوره نهین ب*روا دعوی اول مین توکسی س*لمان کومجال گفتگویهی نهمین م**اقی د وسرا** دع**وی بھی** اہل فہم کے نزد بک ہم سنگ دعوی اول سے اول تواس لئے کدیدبات مقام خصوبیت مین ارشا د فرماتے ہیں عنی فضال خاصہ خدادندی کو جوخاص آپ ہی کے لیج مخصوص ہے بطور اظہار نعمت حقانی اظہار فرماتے ہیں دوسرے تقابل اولین وآخرین اسلےت ومقتى سبے كدا ولين كے علوم خاصدا در تھے اور آخرين كے علوم خاصدا ور اضافت بواخصاص پرولالت کرتی ہے ایسے افسر ضحار و بلغاصلعم سے متصور نہ طرف نظركياني وكاليوم اكملت لكم دينكم واتمرت عليكونعمتي ورف وره نتحمين جوبدارشا دسبي انافتحنالكم اتقدم من ذنبك وماناخرومتيم نعته عليك الخرتوبون مجهمين آنا يسيكه اسم عليم مربي روح محدى صلعم بواس لل كرسوره فيتح مين اتمام نعمت خاص آب بى كے لئے ہے اور مائده مين أكرجة فطاب عام ب مكر مقصود والذات بسرور أنام عليد الصلوة وال سبآب كحطفيلي بين ادرآب المامين اور تهام بفمت حقيقت مين اتمام الواع علوم

لم اور کچینهین اطعمهٔ ورانشر به لذیذه اور الابس فاخره او را ماکن عَا ما ورحبو بان سینه مین جو کچر لطف <u>س</u>ے وہ علم وا دراک کا لطف ہے نے پینے کی چزاگرزبان نک نجائے نوکیا مزہ آئے علے بداانفیاس اور نعمتون کو مئے ہر نفست اینے ادراک کے بعد نغمت سے اور اس سے پہلے اس کو مجازًا ت كيته بن إس صورت بين تمام تغمت بجزاتهام الذاع ملكات علوم متصورته بي في اگرمبلدا نواع نعما ومیسر بھی آ جائین اورا دراک بعض نعم عطانہو جیسے اچھی آ وازو ن کے کان وراجھی سورتون کے لئے مثلاً اُکھ نو بجرحفیقت مین انمام نعمت نہیں ہافی شخص ا *درجز ئی*ان علوم لڈات ما لفعل توسیمی جانتے ہیں کہ غیر مننا ہی ہیں اور پھر طرہ ببہ ہے کہ زمانی مین اُنکاحصول زمانہ متنا ہی مین متصور ہی نہیں جو انما م نعمت سے افر کی طر**ن** ذہن دوڑا کیے اس لئے چارونا چار ملکات ادر اکات اور انواع ملکات علو**م** بالبنيك اوريه بات جب بهي متصوريت كداسم عليم مربى روح برفتوح حفرت عالم صلعهم وكيونكه أرسميع بالصير مثلا اسماء علمية بين سيعمر بي روح حضرت كائنات علىلصلوة مهوتاتوعلوم باقيه سي آب مروم رسة اوراتمام نعمت نهوتا مان يم عليم جميع اسماء علمييه كوشتمل ورمحيط سب مگر جيب مشهما دن اتممتُ ا ورئيمٌ مغمسَة مُرْتِينًا مِت ذَا ن محمدی صلعم ثابت **ہوتی ہے ایسے ہ**ی حسب بیا ن بالانشہاد طوره عدم ترمبيت اسم عليم بدنسبدت ارواح دكيرا منيادعلبهم السلام ملكه بیت اسم خاص ازاسما، علمیہ نابت موتی ہے ورنداسم مطلق علیم ہی اُلکا بھی مربی ومفيض مو نو پيمرآپ مين اوراُن مين کيا فرق تھاجو بہان تواتمام منمت فرما يا اورومان نه فرما يا أكر عذر تفاوت قالبيت ب توغير موج سم كيونكه اس فرق سے فقط تفا و ت شدت وضعف موتا جو باعث نفاوت مراتب بفين موجاتا باعث اتمام ونفصان نہو تا علاوہ برین الکمکت لکم دینکم کے بعد اتمت علیکم بغتی فروانے سے صاف ظاہر ہے ت متفرع ہوااورا کمال دین تھی ہے کہ جمیع احکام دین نازل فرماوين فاسكرحب بمرم خطاب لكم اورمليكم كالحاظ فرماوين توييه طلب اورمجى روشن مدت وضعف أكرمتصور بهي ہے نو ماہين رسول كرم لِمت کے لوگ نبیا رسابقیٰ علیہمانسلام سے مدارج یقین میں فالو ہین سبحانک مِزا بہتان عِظبِم اوران *سبکے بعد حدیث بعثت لاعم میکارم الاخلاق* اور*حدہ* نم بی النبیون وفتم لیالرسل مضامین سطوره بالاکی مصدق سبعے پرشرط یہ ہے کہ فہم سلیم ورذبهن تنقيم چاسبئے بالجله آیات مذکوره کو ایم ملا بیئے تو یہ بات خود بخود رُبکنی ہے کہ م مصلعهاسم علیم ہے ہوجمیع علوم کومحتوی اورشنمل ہے اور مربی واوسناد انبیا ر وعلمي بين جو بدنسبت اسم عليم خاص مېر ايكن ايل علم پرروشن سے كه مدر ك على على مطلق بهونا سے علم سمع وبصرم نما یان ہے کہ حواس ظامیرہ مدرک نہیں مدرک سمع وبصر بھی وہ کفنس عالمہ ہے جومصہ طلق ہے مگرنطام ہے کہ جوشخص علم مطلق سے مستغیبہ مہو کا وہ علوم خاص لاربب نوق علوم خاصاعني سمع وبصروغيره موگا ورجولو كعلق لتفيد ہونگے بیٹنک اُنکامفام اور منتها ہے سیرعلوم خاصہ کے نتیجے ہوگا اس کے بالفرور شخص اول نکے عن میں داسطہ فےالعروض ہو گا اسکی کیسی مثال ہے جیسے فانو<sup>س</sup> ز جاجی میں شمع کا فوری کسی لیسے کمرے میں روشن کیجئے کہ جسکے کواڑون میں مختلف لگ كَيَّا بُنينه جِرُے ہوئے ہون اور پھر كواڑو كئے باہر شمع كے مقابل كوئى اور آ مُينه نضر جىيە سىمثال مىن فالۈس ز جاجى توخاص *كىس بۆرمط*لىق-کی کوئی قید ماخصوصیت نهین اور آئینه مغابل شمع خارج کمره خاص اس لورسے سنفی<del>د ہ</del>ے

یلہ ہے آناہے کوارُون مین سُرخ آئینہ ہے تو آئینیظ مین بھی ٹرخ ہی وزمو گا ورسنرسے توسنرہی نور ہو گا گر ہبرطور فالؤس مذکور مین کوجھ ملعم تومثل فانؤس مذكور كرجميع عصص وزمطا ب کے اور ابنیا دکرام علیہ السلام شل آئینہ فارچ کرہ کدایک نور فاص سی سے کوا ژمین ہوکر آ تا ہے پیروہ بھی بواسطۂ فانوس مذکورایک نحوخاص تنفیر میں جوصفات خاصہ علمیہ کی را ہ سے آٹا سے بروہ بھی لوا<sup>ر</sup> مهرخبد بمثال بفاهرموسم احتياج صفات بارى بجانب حضرت إبل فهم جانتے ہین کہ فالوس و آئینہ سنجلہ سنقولات ہیں کہیے مناص ت بهو نچتے ہیں اور کوارُ سنجلہ اجزام مکان ہیں کہ قابل نقل ہی نہیں <u>سلئے</u> فانوس<sup>س</sup> مُبن<sup>د ک</sup>ا جیسے مکن کصول ہے دینے ہی مکن لزوال ہے پر کو اڑ دنے مکنون کا نورنا وقت کا بإءعليهما نستلام ثنل مئينه خارج كمره كدنورخا ص أوره مثان بجبيع الوجوه مثنال نهبين موتى غاصكرائس بهثنال كي مثنال حبكي بشان مين خو دائسكاكلام نے دیکئے بر پہلے یہ بات ک ییجے کہ فاعل مطلق کے لئے قابل بھی **جلتی ہی چاہئے** اور فاعل خاص کے لئے قابل بھی خاص<sup>ہی</sup> وركار ہے وور نجائيے علم كاہى مال مناتے ہين مكنات درباره كمالات اصل مين قابل بہن فاعل نهين گويا د مي انظرين کهين فا**مل بھي ن**ظر*اً بُن*راس. يجےا وصاف ونبی ہوتے ہین وہ مفعول ہوتا ہواور إدنهينءضي مين ذانى نهين اورجيأ واسطه فى العروض كسكا فاعل بوتا بيسواحسا سطاق كيائي توجيم طلق قابل م وادراحساسفانه

نل بصار واستفاع کے لئے اجسام خاصداعتی عضا روض مبن بعرنبوت مين حومسب تحرير بالاسبحله كما لات علميه سيه آب وا ہونگواد دکررسہ کر تابت ہو چکا ہے کہ واسطہ نے العروض وصف عرضی کے لئے موص ہوتا ہے اور نبوت اور ایمان آیکے لئے وصف ذانی موانو پھرندآپ کے لئے مراتب فعلیۃ مین کوئی مانل ہوگا اور نہ ضد مقابل میں اس لئے کہ موصوف بالذات ہمیننہ ایک ہی ہوتا ہو اسى كئے موجود بالذات ايك وہى وحدہ لاشريك له سبے اور البيے ہى موافق نفر مرگذشته جو کئی بارگذر یکی ہے اوصاف ذانیہ کے لئے کوئی وصف رافع نہیں ہونا جوضد موہ ما*ن* بانز ہوتا ہیے جو درجہ میں گس سے کم ہونا ہیے بائجلہ د خال کعین رسول ہلتہ صلے انتہ علیہ کیلم لى ىنىدىن أگرچە باعتبار كمال يميان وكفر ضدرىغابل ہے مگرباعتبار درجانبوي صلعرد درج دمالى وى صلىم سے فرونز مین اس لئے بالضرور امنیا ر باقیہ مین سے کوئی اور نبی اس ضدمقابل مہو گاسوماین نظر کراسل ایمان نفتیا دوندلل ہے حبس کا خلاصہ عبد رہین ۔ ل *كفرا باء وانتناع سيجه كا حاصل تكبر هي حضرت عيبية اورسبيج د جال بعين مين ك*قا بل ك كهضرت عيسّے اپينے عيّ مين فرماتے ہن آنيءبداللّذا ورد حال تعين عوكم ح کے خوارق اس مروو دسے ہونگے پھر ہاا پنہدو حوی عبو دیت نصار سے کا حفرت طام كومعبود بنالينا جمع كرنا ضدين يهنيه داعيدا زاله منكروا لتزام شكر مذكورت إسبرأنكاكيا كويارسول المصلهم بي كاكباس الص النك كدافتداء ابنيا رسا بفنين

جت *تضرت افدس سيدعالم صلعم نائب نياس بين س من كربيان خ*دا ونكرا یرعه ه کادوامکونون علیدلبدافرنی سبے تو یہ سے کدو ہان خو دحضرت بینے خمروم نظر ہیں اور بهإن حناب بارى مخبرعبد تت حضرت أقدس ملعم بإن سود يكهد ليجيئه كدخبرعيسوى كوخبرخلاوز فح سے کیانسبٹ ہے غرض منصب خاص محمدی صلے الدّ ملبدو آلدوسلم بہی عب بیت مطلقہ جوتام مقامات ابماني سے ماینو صبالا سے کہ وہ عبودیات خاصہ مندر عبر شخت عبدیت مطلقا مپین مقامات مشتقا نهبن بچراسی منصب می*ن صرف شیستهٔ نسریک بین مو*بعد یا و آور می ت عرونسى رسول التصلعم درباره نبوت يون ثابت مونات كهصرت عبيته نائب فأهم في متدعليه وسلم مين اورشا بديهي وحديه كهسب ارشادآية مدآبيت بنباد وافغال عيسه بن مريم يا بني اسرئيل اني نسول منداليكي معهد قالها بين مدي من انتوراة ومبشرا برسول ابشارت مدآ مدسرورا بنباء عليه السلام بريامور موف كويا بندعیسے علیہانسلام اور اُنکے اتناع کوآپ کے حق مین منفدر تُالحبیش سمجیئے جہانمچہ انجا ں حال مت محدی صل**ع ہو ک**فیم *اکبر د* جال موبعو د کوفتل کرنا زبا وہ نراسکا شا ہہ ہے ليركه وقت أننتنام سفرومفا بارغينيم وبغاوت سياسبإن مقدرت الجبيش يجوئ شريك مشكر لانہ کی وجا تھے ہیں جب اس مضمون کے تبض وبسطے فراغت یا بی تواب لاز**م یو**ن ہیے أيكسه وفاين مناسب مفام سناكرتك طيئه مومنان نافرمان اورعاصيان باالبنا كي فيقبك قین چیسی قاعدهٔ سطوره سیمتصور سیفضیل اسکی پیر ہے کہ آ<sup>ن</sup>ا رمنضا وہ کا *م* ملکه دا عدسے مکن نہین بالفرور دوہی ملکہ متضاوہ بھی جا ہئیں سوموسنا ن نافرمان سے إليقين نعال نيك وبدصاور مهو تهرين اورنيك وبدمين نقابل نضاو ہے ان **دو اون ا**ثرو<sup>ن</sup> لے ملکون میں بھی تصناد ہی مہو گا ورظام رہے کہ مصدر ا فعال حسنہ ملکد ایمان ہے

لئےمعیدرافعال سینیہ ملک کفر ہوگا س صورت مین کفارا ورمومنان بدکر وا رمین فقط فرق کمی بیٹی ملک *کفر وابی*ان کا ہو گاسو جبیں ملکۂ ایان خالب ہو گا وہ موسن کہلائے گا اور مين ملككفرغالب موكاوه كافركهلا ئيكااوراسكي ليسي مثال موكى جيسية تركيبات عنصري لعزجينسخها سے مركبه بين لجسام مركب عناصر تنصنا وزة الانرسے اور نسخها سے مركب او ويد فتلف التاثير سے مرکب ہونے ہیں ور بھر با اینہمہ باعتبار خزر غالب کرم مزاج یاسرد مزاج لبتة مبين بالجمله جيسيه ماسبيت كفارمين جزرا بمانى فيض نبوي صلعم نصا ملكة كفرومعصبيت جوامزوكم مومنین مین نابت مهوا ہے رشا شئہ د جال ہوگا وابنداعلم وعلمہ اتم واحکم اب دوسریء ض یہ ہے ک<sup>ے حسب</sup> بیان بالااہل بمیان میں بمان لازم ما ہیت ہے علے بڈاا تقبی*اس گفزلازم* ماهيت الاكفرين اورانسان باعتبار كفروابيان دو اذع منبائن بيرا وراس طور برمعني ردی کلتفین اور مدی و بشری للمونین یا آن مدلا بجب ایکا فرین بھی دنشنین ہوجا تنے ہین ور ناویل سائرین الیانتقوی یا الےالایمان بالےالکفر کی خرورت نہیں ہونی ہے کیونکر يصورت مبن تتقين مابقوه اورمومنين مابقوه اوركافرين مابفوه مراد بوبك اوراطلاق اليسامو كاجيبية شجاع بالقو ه اوريخي القوه كوم دم شجاح وسخي كهاكرننه بين عني جيبية فهل ظهورآ ثارشباعت وسخاوت اطلاق شجاع واطلات سخى درست سيحاوريها طلاق حقيقي سي مجازئ نبين ليسه بهالحطلان اشبياءمعلومه مومن وكافروتقني وفاسق ما متنبار ملكه وقوت واتف مسے زیادہ اور کون واقعت حال جو گااور نیز اسی طور برلیب **آ** يكم اص علاً اورسواا سكے اور اس قسم كى يتون كى ديكينے كے بعديہ شبدانشا والمدعارض نہوگا کہ آز مایش کے لئے ایک وجود سابق جا ہئے اور یہان اچے بُرے عملون کا پہلے سے کچیہ تیاہی نہین ہالجا جیسے وفت تحریک غضب وشجاعت وغیرہ ظہور ملکشجاعت عضاب مبوتاسيح حدوث غضب وشيجاعت نؤبين بلكه حدوث آثارغضب وشجاعت يسيحاس بعدامتعان طلبہاستعداد طلبہ ظام رہوتی ہے پیدائنین موتی ایکسوٹی پرنگا نے سے

چاندی سوینے کا جاندی سونا ہونا ظاہر ہوتا ہوائسونٹ چاندی سونا جاندی سونا بنا ہ ہی وقت تحریک ایمان وتقو نے وکفرو غیرہ جو کچے ہوتا ہے اُسکو اثرابیان وتقوی خرونسق سيجيئه عين إيمان وتقوى وكفرونستى نه سيجيئي لمبورآ نأرابيان وكفروغيروخ ان وكفروغيره خيال نفراييه اسكه بعد بميراصل مطلب كي طرف رجو ت مهولئی تواب جمله وازوا جامها تهم کاعطف مُسپرالیا چهان مهوکها ک ت انواج مطرات قطع نظراسكے كەحفرت سرور كائنات علىيالصلا جوفينو ات بين ورآب كالخاح اسوجه سیمنقطع ہی نہیں ہوا جو دوسرون کے لئے علت کی ئے خودہے کہ آپ ہوسنین کے والد روحانی ہیں اوم رواا ح ومسلم سے اعنی بجکم ولائنگ<sub>وا</sub> مانگ<del>و</del>آ بارکم منکو حات والد یے میں کچھ کلام نہین وہ منکوحات مخاطبین کی والدہ ہون مان کی پدرعایت سے کہا 'کی والدہ تو والدہ ہی ہے اور منکو حات الا ر اسسے زیادہ حرام ومحترم ہونگی باقی رہی به بات كەمنكومات دالەيجىانى توسب كى سب حرام مووين مدخولە بىما بون كەنبون ا ورمنكومات رو حانی میں مرخوله بهائی تخصیص کی گئی اور غیر مدخوله بها حلال رمین حالانکه تفا و ت مرآب ے اس بات کو تقضی نهاکه اگر بیفرق موتا نوبرعکس **ابوت مبمان مین موتا** م للدينداوراق كے بعدآ تاہے بعدتسو يدتفريرابوت نبوى صلعه وجبله وازواجه أمهاتهم اورحبله البني او سيمحض مبدايت خداوندي ثابت كيانخا بغرض المينان وتصديق مندومنا رونق طرنقت زببب شريعين مولانا رثشب كراح كمركنكوبي سلمدادتر تعالى وادام

يضهى حذمت مينء عن كي تويون ارشا د فرما بالقنسبر مدار ا بین حملند<u>ا عنے جلدالبنی ولی المؤنین سرائفسہم</u> اور حملہ *واز وا* حمامها تہم ایک اور جلدو ہوا بہ ہم بھی ہے اس بات کے سننے سے کیاءض کرون کد کسبقدر شاد مانی ہوئی یہ بيجدان تونصديق مسطوري كوغنبرت جانتانها ابني ية فدر ومننرلت ندخمى كه خود عالم بالاسح ے کلام کی نصدیق کیجائیگی لیکن الحمدینترنم الحمدیتداسبات کوشنکر اطمینان مہوگیا مچھرنظ مزيداطينان مدارك وببيضا وى ومعالم كوديكها توجومولا ناليے فرما ياتھا وہي نكلا بالجمله جله البني اولى بالمومنين من الفسهم جله وازواجه امهانهم كے لئے بنزله علت ہے اور صله وازوا جامهاتهم اُسکے لئے بنزلسعلول ہے اور علد و ہوا بہم کو بھی ملحوظ رکھا جاگی واول ٹانی کے لئے علت یا نانی اول کے لئے تفسیر سے جیانی تقاریر گذشتہ سے اس بيان كى نضدين واضع م يرحمله وازواجه امهاتهم عله وہوائ لهم پريتفرع اعنى ير علت سے تووہ معلول ہے اب ناظرین اورات کی خدمت میں بیعرض ہے کررس صلعم كي ديات كاذاتي مهونا تو بوجه ابوت رسول التبلعم بولوا زم منشا كيت روحاني سو. نأبت بهوكيا اوروه جوبهينه دعوى كبيا نحاكه أكرموا فترا فؤال مشهو درميت أزواج مطهره نم ت ازواجٌ مطرات سينتيرحيات سرور كائنا ٺ نهين تب ٻيي کچيو ترج نهين کيونکاني لموسنين ہوناازوج کاخودٹمرہ حیات ہے جیانچہ نجوبی مدلل ہوگیا گمریہ بات انھی موب خراش ول پاش پاش ہے کہ حرمت از واج مطہرہ رضی انتینہن ورعدم توریث اموال نبوی معلم اور سلامت جساد امنیا رعلیهم اسلام موافق نخفیق گذشته فقط مضامین مذکوره ے موجہ ومدلل نہیں ہو سکتے وجہ اسکی یہ ہے کہ تحقیقات مشار الیہا سے فقط *فرور* و د وام حیات روحان حضرت حبیب ربان صلعم ثابت ہوتی ہے اور دعاوی مذکورہ حیا جمانی کے نبوت برموقو ف بین اس ہو یہ گذارش ہو کہ واقعی قدر مذکور د عاوی مذکورہ کا ایک كے لوگا فی نهید لورمین نصی اب نک به دعوی نهین کیا که به تقریب نام ہے مگر اسکو کہا گیے

بمطالب مذكوره ليمقدمات سطوره ثابت بي نهين موسكته تص سطور مهوا بعدتمهب بمقدمات مسطوره اورمنفذمات خر كان مكاكرسينيئه كدمومت وحيات مين نقابل كاانكار توجوبي نهين سكتا اگر كلام وتوتيكير تقابل مين كلام مهوسوتقابل تصالئك ورتقابل يجاب وسلب تواسحكه بننهين سكتامو نہوتقابل تصا دیاتقابل عدم وملک مہوتقابل نضا گف کے نہونے کی تویہ وجہ ہے کہ حمیات كالعقام فيبروقوف نهين أكرتقابل تضالف مهو تاتوط فين كاتعقل يك دوسرسے برمو قوف مهو تا اورتقا باليجاب وسلب موتوبيمعني مون كموجودات مين كوني جزاليسي نهومبيرهيات با موت بمل مواطات صادق نه آئے سوادل تواحیا واموات ہی لیسے ہیں کا نیرحیات و مو<del>ت</del> وولؤن صادق ننہیں آتے ووسرے جادات وغیرہ پرایات واروت بہوار حی وسیت كالطلاق جبى نهين كرسكنته ببنانجي نطا مبرسبه بإن تقابل نصنا ووتقابل عدم وملكه ميها سنيحسب ظامروتف بل عدم وملكه غالب معلوم مروتا يها اور باعتبارا شاره آيت ظن الموت والجيواة المغ اورحدميث وبج موت تعابل تصا وغالب معلوم مبونا يسي كبونكه مخلوفييت صفات بموجودا اوروجودات مین سے بہت عدام كواس سے كياسرو كاربېر حال يد دواحمال مين ہے جونشا اصمال سلم ہو ہا رامطلب انشاء الد نکا آ ئے گابان یو مجمل سے علم بہتر ہے ہم بھی شاہد مناسب ویکی کراس باب مین کچیرا شار ہ کرجائین بالجله مابين موت وحيات لقابل تصادمه ما تقابل عدم وملكه ببرحال مرحه ما واماد ول المصلعما ورمومنین کی موت مین بھی مثل سیات فرق سے ہان فرق ذاتیت وعرضيت متصور نهين وجداس فرق كي وبي تفاوت حيات سع بعني حيات نبوي بوجه ذاتريت قابل زوال نهين اورحيات موسنين بوجه عرضيت فابل زوال ہے اس لئے وقت موت میات بنوی صلعم رائل نہوگی ما بہستور مبوجائے گی اورحیات مومنین ساری یا آو ہی نہا کی زائل ہو جا وسے گی سودر صورت تقابل عوم

لمعم كوتوشل أفتار ، مزعوم حکما اُس کا نورمستور موجا ناہے زائل نہیں ہوتا یا من چراغ خیال فرمائے کہ جب ام سکوکسی ہنڈیا یا شکے مین رکہ کراوپر سے سروپش رکہ تھیے توأسكا لؤر بالبدائية مستور مبوعانا سي زائل نهين مبوحاتا اور درباره زوال حبات ميمن وف أسكا لؤرزائل موجاتا ہے فقط وہ صقا اصلی ہاتی رہیجاتی ہے اِسٹل براغ سیجئے کہ گل ہوجا لئے کیا بین نور ہانکانہیں رہتا ے سرفتیا میں انش مافی رہجاتی ہے اور دروسوں سينفدر تفوزى دبزنك تفأبل نضا درسول لندصلعم كحاستتارحيات كونوايسا سمحبئه جبييه معموني برودت آب رم کرنیکے وقت حرارت آتش سے دیجانی ہے اور زوال حیات ہوئین کوایہ استحبے کافاکہ يسيننل نزول برف وغيره سرديون بير بوج جزارت أفتأر پارتنعال نارگرم مو حائین آب سرکی سردی ممولی جو دفت نهوسانداسباب حرارت کی ہے آگ سے گرم کرنیکے بعد زائل نہیں ہوجاتی استہ زیر پردہ حرارت مسنور ہوجاتی ہے و و بی پیرصفن ذانبیه نبوگی صفت عرضیه بهوگی جسکے لئے کو <sup>ف</sup>ک ار ذات آب ننرور ہے کیونکہ ہر مالعرض کے لئے ایک ، سے مگر ہم دیکینے ہیں کہ برورت معمولی کے لئے کوئی سبب خارجی نہیں بلکہ بع بحرارت عارضهنل نار قرافتاب جو پيربرودت ٻيءا ئدحال آب مو يي سے اس سے صاف ہیربات روش ہے کہ بیصفت کسی مبب خارجی سے حادث نہیر ہوتی افتضا ئے دات آب ہے اور خاک بتھر ج ب وغیرہ مین ظاہر ہے کہ دو یون حالین فارج ہی سے آئین ہیں فدا دا دہین خانزاد نہیں ایک جاتی ہے تو دوسری اُسکی عَلَاقِحاتی ہے اور اگراس ننال میں دربارہ انطباق حال کچہ خلجان ہے توہم اول تو آب سر دہی کو بیش کرنے میں پر باین شرط کراول بوجہ برف وغیرہ حالت اصلیہ سے زیادہ

الت اصلب<u>ه سے زیا</u> دہ گرم کرلین باا و ل بوج ت حداصلی سے زیاد کرم موا ور بچر بوسباؤ برف شلا عداصلی سے زیا وہ سر د رلین ان دوبون صور تون میں ظاہر ہے کہ دوبو کیفیتیں جیسے باہم منضا دہیں لیسے ہی دو بون اصلی بهدوجنون کی دو نونء صی بین بوسیله اسباب خارجتنبین میمفتین بالذات پائی جاتی مین آب مذکورمین بالعرض آجاتی بین اور بوج تضاد مٰدکورمجتب نهین مهوتین ایک زائل ببولیتی ہے تب دوسری کیفیت اُسکے قائم مقام ہوتی ہے دوسری اور شالین بهت بین کیژاچا ندی بذات مو دسپید بین اور شخرف سونا بذات خو د سرخ بین نیل بذات خود نیلا ہے اور زعفران وغیرہ بذات خود زرد ہین انین سے بعض اشیار براور رنگ چرا لیتے ہین جاندی پرسنہرا جہول ورسفید کیڑے کوکسی رنگ مین رنگ لیتے ہین اور س پرروپیلا جہول دیکرنگ اصلی جہا و ہنتے ہیں ان صور نون مین کسی عاقل کے نزویکا شیاء ومه کا رنگ اصلی جدا نهین موجا تا مان اس مین بھی کچی*ر شک نہین که عا رضی رنگو<u>ن ک</u>* بيحيهب حاتا ہے اوراگرانہیں الوان عارضہ کو بسبلہ آب یا سومان وغیرہ جدا کرکے دانوان اصلیه کے اور کوئی رنگ شل رنگ زائل انشیاء مذکورہ پرویژ ما دین پٹرے کوکسی اور رنگ میں رنگ لی<sub>ن</sub> اور چانڈی سونے پراول جھول کو رمیت کردوس ئى اورجبول كرلين توميش*ك لون اول زائل موجا و يگا اور رنگ ثا*نی اُ س<u>ل</u>ے قائم نقام بهوجا وبيكااب بعداسك كركيفيت استتار وزوال حيات دكنشين ببوكئي تهم كجيراور آئے بڑھتے ہیں اور مضامین ماقبہ ضرور یہ کوعرض کرتے ہیں اہل عفل میں سی کسی کو سمبر لدم الوجود مجهول الكيفيت جوروح كوابينع بدن كيساته ماصل سي حميات روحاتي عفرى برعارض ہوجاتى ہے در زمبر مذات خود موصوف بالحياة نبير، بلكه ثا آكم وسيآتش گرم بوكرتاوقت مجاورت ومقارنت آتش گرم رستا سي مبم عفري مج

چانعلق روحانی زنده موکرتاوقت محاویزت روح ز مجا ورت ومقارنت مذکورہ شنیاً فنیکا شنڈا ہوکراپنی حالت اصلید پرآ جا باہے بدن حیوانی بھی بعدزوال تعلق مذکورشیئًا فشیئًا پنی حالتین بدلکرمبا دستاصلید پرآجا تا ۔ ، روح اصلی جوناا ورنیسبت بدن ءضی ہونا توظا ہرتھا اب اسکی حیّق چاہیئے وت اواکس کی صفت ہے اور چرکس برمارض ہوتی ہے سومندوم ربم ارشاد فرماتي مين وماكان تنفس ان نموت النم اور كل كفس ذا كفته الم ہونا صاف آشکا راہے دوسرے تقابل میں تحاد محل معتبر ہے سوار واح واج حیات کے مقابلین ایک موت بھی ہوگی فرق ہوگا نوہی ہوگا کہ من موت ہوکہیں رافع وخول ہو ہان اجسام موسنین است کی موت سکے لئے بھی کچیفرورت نہیں گ اول عروض موت روحاني بإزوال حيات ارواح بواسد بلكانفظاع تعلق معلوم بى کافی ہے جیانچہ ظامبرہ**ے قمر ش**رق سے مغرب *کو* جا تا ہے اور اس *ترک*ت میر نعلق پیدا ہو تا ہے توا یک قطع سے زائل بھی ہو تاہے کیہ تو لوج کروپ ورت زوال تعلق دامن حال قرتك كويئ صدينهين بهونية البنة قطعات نے اور موجاتے ہن را جیدا طرحضرت ويصفح مكن براوركيون نهو جوعادث بوأسكا هم ما محاله نفطاك علاقه فيما مبن روح پاك وجسا زوال بعريكن بوادراك عدم بهى وجووكي برابورتبامكان مين مكان سكهتا بوليكر عالم اسباسير

ميت نهين يعنه جيسے عالم اسباب مين تنو برار ض و ں و *تمراحرانی اجسام سوختنی کے لئے انتش حرا*ر**ٹ** پرور تبرید کے لئے آب سکی اطهر ضرت ساقی کو ترصلعم کے لئے کوئی سب نہیں بنا یا وجہ مطلوب ہے توسینیے روح ق بغرضهیل روح سهے رفتا روگفتار دا د و دسش شل ابصار واستماع ، اسى برمونو ف بېن غرض مغرض اتمام فا عليت او رنگه يل مُونزيت تعلق بدن ك*ر وح* ی طرح عاجت سے جیسے بغرض کتا ہت کا نب کو قلمہ کی ضرورت ہے اِنجار کو تعیشہ وغيره كي حاجت ج اگريه آكه بدن نهو توروج ايني تمام اعمال و افعال مين شل معذوران لمديدان أسي نهارس كامندوب مبوجاستے توبيغ خواملی بالات وسعین ن ایک کمال علمی **دوسراکمال علی کمال** خودار مقصرد يصافرك اعمل مصابح معالات باطت كمال علمى متصور نهبين سالينمين علمي بهي مقصوو ويرطوم شربيت وطريفت كابغرض عل مطلوب بهونا فحامرو بامبرسيم بابنهمه خوداس بات کا گواہ ہے کہ مطلوب بالذات عمل سے نہ علم دوسرے ان کر مکم عنداللہ أُنْقَالُ لسى جانب شيريين علاوه بربن عامل بي علم كامحمو دخلاكة 'رمو ما لمعون عالم ہو ناسبھی جانتے ہیں پھر دیکھئے اس سے بدیهی بوکه عالمآنیمل ن ستنے زیادہ یہ ہے کاس نعلق کا ثمرہ بدن کوحق فیقط دیا ہے ح ورثيبات فقط بغرم عمل مطلوهب رثباني فرماني بين قلق الموت والحيوة لليبلوكم

سے صاف ثابت ہے کہ کل آص يات كاعمل مين موثرمو نا توحمة ج بيان نهين رسي موت أسكا خوف ور فأتتثال امرسے ایسا اور کوئی امرینہیں اس هم نے ہی ارشاد فرما باہے اکثر واذکر ما زم اللذات الموت بالجمار حباب اصلی منشاراعال ورمبدا اعال ہے بالذات اعمال کو تفضی اور اعمال کے لئے اوہ قریب سے اور موت بالذات تو مانع عمل ہے ہر ماہتہ جنتضی اعمال **ہوجاتی ہے جیانچہ ن***د کو ر* **مو**ااسوقت حاصل حیا قدرن ذاتى علىالاتمال ورحاصل موت عجزعن للاعال موكا يعنه قدرت عله اختباريه كارك مإنا موكاا ورموروحيات ومون اصل من فوت على ورقدرت اختبار يح ت التدنيو في الانفس حين مونها والتي لم تمت في منامها فبمسك التي قضي عليها الم ویرسل لا خری الی اجل مسمی بھی بالالتزام اس وعوی کی مصد تی سبے اس لئے ک*ا* وح حرکت کومنتفنی ہن سوعمل من بحز حرکت اور کیا ہو تا ہے بالجارہ بال قوت علی ہے توت عسلمی کو اس میں کچیے دخسل نہیں اگره إمل ظاهر لقاءعكم وزوال علم كوصيات اورموت پرموقوت معجته مبن اسحكهه سيراسكاك رَكَ نُوابِ وعقابُ قِرامواتُ كے لئے سلم ہوگیا ہوگا گراسفدر ملموظ خاطر ناظران اوراق ريبه كرمس حيات كاثمره عمل معهوه ديات بالفعل سه اعمال روحاتي اور یات روحانی بالفعل جائیے اور اعمال صبحانی کے لئے میات جہانی الفعل لازم ہے باقی حیات روحانی بالقوہ جومین قوت عملیہ ہے اور حیات جسمان القعل وتعلق فوت عمليد مذكوره بالبدن سي اور ويرسي أن مراسب القوه كازوال لازم نهين آناجوييشبهه م**وكه عجزعن الاعمال عرف**ى واكريمي عجز حفيفت موت سي تويد بات تورسول المدصلهم كي نسبت بهي مِوكَى بَعِروه دعوى حيات روحانى وحبما نئ كيونكر<sup>ن</sup>ا ب<sup>ل</sup> كيجيهُ گا علاوه

برين عجزاصلي اورسي اورعجزخارجي اوريهان بوصع وض امرخارجي كرحقيقت مير ومعورت تضا دموت كهنا جاسيئه نداس عجزكو يدعجزلارم آجا تأسب توجيع كشني ورآور کے دبا<u>لینے</u> سے کم*زورون سے بعض ا*فعال صادر نہیں موسکتے اور نظام عاج جاتے ہیں وروه مرده نہیں کہلانے ایسے ہی رسول النجلعم اور ابنیا دکرام کو لوجرو<sup>خ</sup> مال ماعتبار خارج عاجز سبجيئے اور ميت سمجيئے با عنبار نقيقت عاجزاورميت خيال نفرما يئيحب بيه مقدمهم مرموحيكا توبعنور سينيئ كه تعلق دقوسبن ببن ابك تعلقه فعلى اورفاعلى اورد وسرائعلق الفعالى اوتنفعلى شلانور كاثع ب کے ساتھ فعلی ہے اور آفتا ب کا تعلق بور کے ساتھ فاعلی ہے اور زمین کے اسی بزر کا تعلق انفعالی اورزمین کا تعلق اسی بزر کے ساتھ منفعلی ہے بامثلا نو بق شمع وجراغ کے ساتھ فعلی اور جراغ وشمع کا تعلق اسی اور کے ساتھہ فاعلی ہا تندائسی بور کا نعلق انفعا ہی اور زمین وغیرہ کا تعلق اُسی لور کے ہے اور بیقا عدہ ہے اور پہلے بھی اسکی طرف اشار ہ گذراکہ فاعل مخفعل کے بیج مین کوئی شئے ماکل وحاجب ہوتی ہے تو وہ شنے الغ تعلق الفعالی توفعلی ہوتی ہے بونكه خود قائم مقام منفعل موجاتى ہے اور نفعل موجاتى ہے پر مانع نغلق فعلى و فاعلى نہين ہوتی اس طرف شان وصدہ لاشر بک لہ ہوتی ہے اور کیون نہوندا وندخالت کوجیع قولی فعال ورافعال کے ساتھ تعلق فاعلی ہے اور اُن سبادی اور قوی اور افعال کا کیا القد تعلق نعلى بصوص كويدشان ميسراتي ب أسك لف بقدر مرتبه شان وحده الهجى حاصل موجاتى ہے مثلا اگر كوئى جسم قابل تعلق لوز آفتاب ورزمين باشم غ اورزمین کے مامین مائل ہوتا ہے تووہ مانع تعلق انفعالی لؤراور تعلق تنفعلى زمين ببوتا ہے بینی اُس تعلق کو زمین سے چیین کراینے تصرف مین أتا ب أفنا ب وشمع براغ كے ساتھ اور مذكور كوجو تعلق تعا وہ تعلق بدستور بهتا ہى

ن کچر فرق نہیں آتا بلکہ تعلق مذکوراور قوی ہوجاتا ہے اس لئے کامنعل او ت مفعل نان یعنے مائل وحاجب فاعل سے قریب موتا ہے اور اور مذکور کا نتے ہیں جنتا روکتے جا وُ فاعل ہی کی طرف کو ہٹتا آتا ہے اگر حراغ کوکسی جیوٹی سی یامین بند کردیجے نو وہ نوزششر ہو پہلے دور دور تک بھیلا ہوا تھا سنداخل و مندجی ہو کر فقط ہنڈ یا ہی میں سماجا تا ہے اور شعلہ جراغ سے سطح داخل ہنڈ یا تک نورشہ موجاتا ہے سوگوسطے مبندیا ہی اس صورت مین بدنسدت اس عال کے کمانور کا کو کی رو کنے والا نہو تا زیاوہ روشن ہوگی مگر شعار جراغ کی سطح کے متصل بھی اور بانب شديدم وكااوراكر بالفرض كولئ حيزيابين فاعل وشفعل عاجب وحائل تونهو برنسرائطالفعا مفتود ہوجائیں شلا لفابل وشحاذی فوت ہوجا کئے یامنفعل معددم موجا کئے توا وتعلق اول شدید دستنکه نهو برزوال و نفصان بھی منصور نہین ان سب مضامین کے بعدیدعرض ہے کہ حیات ٰوموت توحسبُ خیتی سابق ارسال وام بدن تعلق فعلی و فاعلی ہے جانچا بھی عرض خدرست کر حیکا ہون تو مابغ تعلق فويت عمليه بالإعمال تومنصور موكا يرمثغ تعنق فوت عمله ن جومبداء ا فعال اورمنشاء حيات ہي منصور نہين ہان اُکر تعلق قوت عمليه کارك اخه فقطانعلق ضلى وفاعل نهو بلكةعلق الفعالى الخزفعلى بجبي مبو توأسوفت كؤبحبت مل و فاعل قوت مذکورہ کے تعلق کاار تفاع متنع ہو پر بجہت الفعال ويه بات صات بنا ب سردر کالنات صلعم کے ساتھ آوم تسور نہیں کیونکہ آپ ستعارنهين كسي ووسر كطفيل نهين بريانسبت حبات امت اكب ليونكدهيات روح مبارك صلعم كوموا فق مقتصا كيتحقيفات سابفه ابدان مؤنيين كرساته توتعلق انفعالی مفعلی ہے اور آپ کے بدن المرکے ساتھ تعلق فعلی وفاعلی سے اور بناء ميات وموت قوت البدر براوروه قوت آبيين ذاتي اورسواآ كيكاؤرو البين غرضي

سواس کواگرابدان مومنین کے سانفرتعلق موگا تولا برم رسول ہو کی جیے آئینہ کہ ادہر سے آفتاب کے مقابل اور مبرزمین وغیرہ سے آ ائنیندا ورزمین کے بیچین کوئی چیز حاکل ہوجائے تو چیر لؤر خالص سارا کا سارا آئینہ کی طرف مے جا یا ہے زمین کی طرف آدہار ہے نہائی اور اگر کوئی خیر آفتا ب اور اسکینہ کی ماہین حائل موتی ہے توبیروہ نورآئمینہ سے چیوٹ کرسارا کاسارا آفتاب کیطرف مولینا۔ فكرور صور نيكة صبع حائل مابين آفتاب وآئينه حائل موتو بير فقظ المينه بي بي او رنهبن موثا زمین بھی نے نور موجاتی ہے سواگر مورن امر وجو دی ہے اور یموت وصیات میں باہم تقابل ہے اور بہی حق معلوم ہوتا ہے نیانچہ آیات وا عادیث اسپر دال ہیں تو بیٹر ہوننا ومنين كى توبيصورت ہوگى كەمابين روح بنوى صلىماور مابين معروضات ارواج موت يم سےموافی نخقیقات سابقه باره نهین دېږی امر دجودی مائل ہوجا ئے اور یات نبوی صلعهم ومعروضات مٰدکورہ کے ساتھ الفعالی تھامتقطع ہوجا کے سے وہ تعلق فعلی بھی ہوا بدان کے ساتھ جانسل تھامقطوع ہو ہا ۔ لیے فیفی ظہور مین آئے اور اگر موت امرعادی ہے اور باہم تفایل عدم وملکہ سے ننب اسکا انجام ہی ہوگاکیونکہ انفکاک تعلق انفعالی جو مابین روح مقدس حضرات م عدم وملکانفکاک علاقہ انفعال حیات و نفعلی معرد نسات جم کے بیجان ہو جا سانے کو تتلزم سے كيونكه معروضات مذكوره اگرخود اجسام بين تب تو عال ظام رسياسونت مثال الفعال وفعل وفاعلى تفعلى نؤر وآلئينه سرايا سنطبق بسيجه ا دراگر معروصات مذكور مام کے اور کچہ مین اور یہی ہی معلوم ہونا ہے اس لئے کہ نبوت ارواح <u>پہلے</u> ے نابت معلوم ہوتا ہے تب بیش برین نمیت کہ توت علیہ دوح کوبدن کے

مل ہے مگروہ تعلق فعلی ہے ورت مین په تعلق فرع النعال نهوگا بلکهشل تعلق بورجوافنا ب ک ے فعلی موگا سواسمین بھاراکیانفصان سے ممارانہ ات معروضات کے سائنہ نہو گانوا ہدان کے ساتھ بھی نہو گا کیو کمڈ فعلن -ہے مگراس بنا رہر یہ بات خوب روشن ہوگی کہ مابین روح اطرحضرت مدمطهرجناب رسالت مآصلعمسي حأئل ورحاجب كي مخبايش بنبين جوا انقطاع علاقة مياية متصورم وكيونكه علاقدروح وجبدحسر يخفيق نازه فعلى ميرا وراسطالق كيانقطاع كي كوي صورت نبيين بيرمداخلت مانع وحاحب بهونوكيونكه واس مين سه فرق ہاتھ دنگا کة تعلق حیات وبدن نبوی ملع قابل انفکاک نہیں پیے مرموت حبمانی صفر يطرح قابل انكادنهين بجزاسكم تضوري نبين كرحيات مذكور زيريروه موت يئےا ورموت عبما بی حبیب ربانی صلعمین بیرمثل موت روه الورسمجي جائحا ورموت موننين بآبيت مرتومه فواه روحاني موخواه م**انی انقطاع علاقه حیات مومان به بات مکن ہے کہ خداوند کریم اپنی فدرت کا ملہ سے**اس ہیں ورمنہرکرہ باہرہم نورانی ہواکر تابلکہ لازم و جو دخارجی ہے ایسے ہی علاقہ فعلی حیات مذكورمكن الانقطاع مصافاهم ابهيت نهين رسول لتتصلعم كيدن مبارك كيري من لازم وبو دفارجی اوردائم بدوام ذات الموضورع ہے اور سومنین کے ابدان کے بی من عمول وقت عاداعنه وائم بشرط الفعال اللئ مكن سي كه علاقدوح وسيدنبوي ملهم بيوجرا ورعلافدوح ر پر منین کیے زوال نفعال معروضات نور ڈالیں مگروعدہ آلہی ہی ہے کہ علاقہ روح ومبد نبوي صلع منقطع نبرو گاچنانچه ولاان تنكحواا زواجهن بعده ایزًا بعد ملا مطاحا رت عام

بازوحها ثابت *سيےا*ر ت بحاح ازواج مط<sub>ه</sub>رات پرالیٰلامدوال ہے *جو تبطی*یق کی بجزائے اور کہا ت سے کہ نکاح منقطع نہوا ہوا وربقا انکاح نے بھا ،علا قدروح وجسد متصور نہیں گر ا جازت نكاح ازواج فنهداءا ولِلقبيم موال شهداء بقدر بيراث جواحا دبيث محجدا وراحها ع <u>سے ثابث ہے انقطاع حیات پردال ہے اوہ آبیت کل نفس ذائقة الموت ذوق موت</u> يرضا ہر ہے سویہ ہات کہانقہ ال ع حیات بھی ہوا ور ذونی موت بھی ہوجہبی متص كهامين حيات شهداءا ورحبات نبوئ علعه جومبداء حيات موننين سيحجاب موت حاكل مو یمرحیات شهدا رمبوتو یون بهوکه اس حجاب کو رفع کرکے جاہین نویونہ پر بکہیں ج**ا** می<u>ل می کوری</u>ن بالقدح وأردين اوروطا هرشهمداؤك لهايج بي مبوتا سيح فبالنجها حادبيث مشعره ادخال احوا ف طر مخفر اور نفظ عندر بهم جوآنة لا تحسبن الذين فتلوا في سبيل لتداموا نامين واقع سيطس بردال بعبى بين وربنداس سيرعبى كمياكم كداول نفعال مذكور بقي رائل موراس بير سنيخ شہدار کے لئے کا فی ہے اوراس امرکی تسلیم سے جوجارہ ہوئی نہیں سکتاکہ نعلق اہبین ارواح شهدأأوراميا وشهدا بمنقطع موجائح كوعلاقه فيابين روح بوي علعم دارواح شهدار جوسرا يعيات شهدا وسي سبحال خود باقى رهب اورا سوم بسح ميات روحاني توراكل نهو برحيات جسمان شهدا ومنقطع مهوجائ اوربيا نقطاع بوحيا نقباض وانقلاع روح مهو جنكه باعث ميات روحان شهدار وقت موت مشابه حيات جهماني منيار وفت مويت ولغرض آبته كالفنس فأكقة الموت اورآتة لاتحسين للنين الخرووني ن يحيم بيبن ورعيرانبها و هرداء كيحيات مين تفاوت يهويعنے شهرا ميرخ جو دحيات روحانی وقت موت بسم خاکئ

لمق باقی ندر سے اور اسوجہ سے حرمت ازداج اور سلامت اجسا و اور عدم میرا <del>ث</del> لازم ندآئے لیکن مرجہ با داباد بعدموت ندارواح شہدار کوان ابدان کے سائتھ تُعلق با فی ہے ندارواح اور تونین کوانتنا فرق ہے کہ بحر دانقطاع علاقہ میسداول یا بعد میند سے شہل*ا* واح كوتواورابدان كيرسا تدنعلق بيداموجاتا يبيحاوراس سساب سيحأنكوصيالي محاثنا ن دو ہون حاصل ہو ہانی ہیں اور باقی مؤینین امت کے لئے اس نفضان کی کچر*یمکا فا* ہیں کیجاتی ہبرمال ہدان ونسا سے د *دونکو کے نیعلق نہیں رہتا ہے اس*ث ہے تونعلق کہان چواکئکے موال *وازواج کو جو*ن کے نون *اُنہین کے*ازواج <sup>وا</sup>موال-جائين ادركسي وركونهاه كى اجازت اوروار نون كونقسييرونصرف كرييني ندين كيونكمامول وازواج دنیوی دونون کوائی با بدان کی ضرورت کے رفع کرنیکے لیے ہا *حاجت فرج اگر ہو*تی ہے تو وہ انہیں ابدان کی عاجت ہجا حوال دنیاسے بدل ماتیلل وغیرہ اُرٹینیتیا ہے نوانہیں بدان کے اجزار تتحللہ کا بدل ہو تاہے ابدان جنت کو تواہ از قسم لملان طيور نتضرمون باازقسمغيران ازواج واموال سيح كبذننفاع نهين بدان جنت مذكوره كوأكأ ے اُتفاع ہے الغرض بیرچزین ارواح کو تبغانہ الے تعلق ج ب روحانی نهبین اس کئے بعد انقطاع علاقہ جہمانی ارواج ليه سانة جوعلا فدنها بدرجداول منقطع بهو جأئيكا اورباو بود صيات شهدا رأنكي ازواج واج دَيْرِمونين مت بعدائقضائے مدت ختيار نكاح **موكا اوراُ نكے اموال** مترو<del>ك</del> مين ميراث برستور معلوم جارى كيمائيكي بإن علاقه حيات ابنيا وعليهم السلام مقطع بهين مهوتا سلئے ازواج نبوی صلعم اور نیزاموال نبوی صلعم برستور آپ کے نکاح اُور آپ ہی کی ملک مین ہاتی ہیں اور اغیا رکو اختیار نکاح ازواج اور ور شکو اختیا رتقسیم اسوال نہین بالجمامه وت امنبيارًا ورموت عوام مين زمين وآسمان كا فرق ہے و ہان ستتار حيات زير پرده موت ہے اور يها ن الفظاع حيات بوجر وض موت ہے اگر موت ضدحيا

رصفت وجودي بويا بوبدر يكراكرموت عدم اور ملكه صيات مواور شايد رجناب بإرى ك حضرت سرورعالم صلعم كوجد اضطا ب كر كے ارشاد فرما <u>یا آنگ</u> واآب کے اور ونکو بھی جداارشا د فرما پائٹھ میتون اور منتل عبدلاحقہ تھ انکم روم الق رکے بون ارشا د نفرایا که انکمیتون الجملہ بیسے حیات بنو ت میں فرق ہے بنانچہ اسکے اثبات کے لئے تقریر وافی اور تحریرُ سافی کا فی اوران گذشته مین گذر چکی ہے ایسے ہی موت نبوی صلیم اور موت مومنیں میں بھی فرق ہے اور بوجہ فرق میں لموتین وہی فرق بین کھیاتین ہے اور اسی بنا ہر لازم سے کہ نوم نبوى صلع اور اذم مومنين مين فرق ہواس كئے كدالنوم انوالموت جنا نچ خدا دندكريم نے مين كمبينيا ہے اور ایک بهي بينے كلام بإك مين موت اور اوم دو اون كوايك داخل كهاس فرمانے مين المتدنتيو في الألفس صين موننها والتي لم تمت في منام ساک ہوئی جنانچہ ارسال کا نقدم اساک پردال ہے جیسے مویت تقدم حیات پر دلالت کرتی ہے تو بھبر جوعال وقت اسساک سو**ت ہوگا وہی حال <sup>وت</sup>** ساک بوم ہوگا جس کی موت کے وقت استقار حیات موگا اُس کی اوم کے وقت بين ستره قوى اوركثيف بهواور لؤم مين ستره ضعيف اورلطيف مهوا ورجهان وقت يت انقطاع حيات مهوو **مان وقت نوم بھي انقطاع حيات موفر في موتو يه موك**مو<del>ت</del> مين انفظاع تام مجواور نوم مين من وجه انفطاع مواور من وجه اتصال كالم خود اتى بصلهم کے وزم میں بھی استقار میات ہی جو گااور اس ص ابق وقت ٰ استنار میات میں اور قوت آجائے اور خوا**ب** میں وردحى بيارى من كيوزق بوطانجة أنخفرت صلهم كاكلام اس بيجدال كي تصديق ارتا ہے فرماتے ہین تنام مینای ولاینام قلبی او کما قال لیکن اس قیاس پر دمال کا

ای منین سے ہم فارغ مو چ<u>کے ہیں</u> شصف بحیات بالذات ہو کوالیے می <sup>د</sup> حال مجھی لوح ، ارواح کفارسبکی طرف هماشاره کر چکے مین متصف بحیات بالذات مهو گا اور لى حيات قابل لفكاك نبوكى اورموت ولوم مين استتار مبوكا القطاع نبوكالوا وم ہوتی ہے کدابن صیا دجس کے دحال ہونیکا صحابہ کوالیسالفنر بھا مركها مبغيته نفي كبين نوم كلوبي حال بيان كرتاسي ورسول التصلهم لي ابنونسبت } د<mark>فرمایا <u>هی</u>نے بشهراوت احاویث وه بھی ہی کہنا تھا کہ تنام عی*ینا ہی ولا بنام ق*لبی *او*ر</mark> ے وجہ ہے خیال مذکور بعنے وجال کا منشا رومولدا رواح کو کفار ہونا اور نمیراس کے باتدابن صیادی کا د جال بوناز با و ه ترجیح بواجانا سے ادراس کو صحت کا گمان ے مضامین اس بنار معروض ہو ئے کہ تعلق روح وہدن نغلق فعلى يتصامس مين بدن كومبنزاج سيرآوناب فاعل اورروح كومبنزلد نورآفتا بمعني مرارضل قرار و پیچے بآئین بڑے تواُٹھارکھیے اور اگریا بین نظراس مین تامل ہو کہ فاعل رى بهان بمي خيال فرمانيجية كوكار خانه نصرت بالعكسر يوعلى بدلالقياس فعل سرمبد رنعام لزج م كافعل أَربدن كوبمي كميِّ نوكيا مضا كُفذ ب آخر حركات وسكنات كابي بم ِ واور العمل ہے غایۃ ما نے الباب اسکان وعر وض مہی سویہ بات اور مبا دی فعا وخلق من كمياكية كاليسي علم إلى بعن مبد وعلم من كمياكها جأيكا وربيمجي نسهي بدن كے آلاروح موسنين توكلام ہي نہيں اور تعلٰق آلہ وفاعل

بابق سے کیونکہ ظہورافعال بعد تعلق آلات ہو تا ہے۔ ت نابت نهين نعلق آلات مين بدرجها دلى گنجاليش نهو گي اسوقه ا دکراه خصوصًار واني نومه حبيها أيحيدان ناوان ليسيه مقامار ہے مال کوکون نہیں جانتا كاربرداز بندهٔ مهیمدان مونی مگرمفنمون ایران نواب وعفاب فبررلیزندر يفضار تعالى بخوبي تمام موكبا اس ليئے كجدا ورسا الم يكرنمه الإلكرامية ې كەدوپۇن من تىكەپ دا يىنىيىن مگرى غور ل ہوتی ہوایک مار اُعلمیٰ ٹینی جس سے ادراک

بارآبساری ہے کہ ، في ته علم کچې ښو نااس . إِنْ مَلِي دَفْتِينِ مِينِ إِلَا را**قوت عليه اور بچران دو نون مين سے علم بذات نؤ د موصوف حرکت نهي**ن اور حرک

ا رنہیں جیانچیصول دیار بے حرکت سے یہ بات روشن ہے اور فوت بهبذات نوومتحرك ہے اور اسكے تعلق كى بناجى حركت پرہے اگر حركت نہو نو يونيونو قوت عمليه کې کو نځ صورت ېې نهمين *ټومه وراعال ېو*نو په بات آپ روشن ېوگئي **بو** ل *سترک ہے فاظ تعطیل فوٹی علیہ ہو*تی ہے اوراس ہے وہ علوم جورکت ظام ری یا باطنی پر موقوت تھے عاصل نہیں ہونے مگروہ ہ بے حرکت عالم میسرآنے میں کئے متنع ہونے کے کیا معنی وہ اب بھی و بیسے ہی حا جیسے پہلے نامل ہونے تھے بافی حواس ظاہرہ کے علوم کا سدد دموما نا کیارہ <del>سی</del> ماده علمى منوك نهما أسكوروك ليته من ملكة أنكهه ميصابصارالفتال حبثهم بريموفوف اوروه ظامرت كدايك مح كركت ظامري مي ادراكرا ده البسار بارتجزوج اشعدمين بمى كلام ہے اور سمنے مانايبى حق ہے اور ہما اس بب بدبوگا كداشعه فارجها دمرهد فدشيم سيمتصل بين أدم دِ افع ہن بیان سے *لیکہ و*ہانتک برابرشعاعی*ں تصل مو*تی ہی*ں گراننی بات* يەلازمۇبىين آئاكە ە شعاعبىن ئلېون بىي سے تكلى بون بلكة قىيار بارسصره برداقع بوكربو جلغكاس حدفه حبشمة مك يهني جاتي مين لوار ہوماتی ہیں اور یسی وجھلوم ہوتی ہے کہ ابصار مین افرار کی حاجت ہوتی ہے ت نبین ہوسکتا گمران یون کیے کیفیت خرو إن وتابت ہے خراگر ران شاہہ ہے فبہا او یج توانسکی بیج کی بیمبی کیک صورت ہے جو بینے عرض کی بلکہ انسی عمدہ ہوک يقيكين سي تصور نبين ادر سمنے ما فااله ہی ہوتا ہوتو ہارا کلام حرکت بالذات میں ہے حرکت بانقساور بالا رادہ میں نہیں اور حرکت

ن و <u>طوئے</u> تو حرکت بالقة مے اور ارادہ قائم بروح ہے قائم الجسونہیں س میں اور حرکت بالذات سوائے ارادہ کے متصور نہیں بینے تجدد امادہ کسی اور تجدد کا ازنہم ها سلنے كدارا و قبل تعلق مراكشيد معنى مين وجهوز كر دوسراحال اختيا ركرنا بيارا دوبي كاكام سيه طبيعت مين سواايك سى كا انتفاد مبي نبين بهوقا وروقت حصول تقتضا اقتضاء بالعال نهين موسكتا أطبيعه كوبذات يؤد توك بين سخد وكهين تولازم آنا سي كرهبيست وقت حصول مرطبى بإطل ول مراد كه سكتے بين بالجله بيداند ا فاعل عبيكوكم لبتے **میں ایک** خیال غلط ہے حرکت طبعی ماقسری ہے خداد ند کریم کی قدرت م<sup>اک</sup> مرک مخفی کی طاقت سے بیٹر کت پیدا ہوتی ہے باارادی لینے مدا فند کریم۔ سے درکت کرتے ہون بالجملة تجدد وال ب من نهبن اوربدیعی نه سهی خاص بصبار مین حرکت ہی ہواور بنوا ب اور موت میں كبى المهين بندائين أك لئ اسباك مى موام بو كم يرض كي علوم من نبوت س میں کیا کہیئے گا بہان وقت اوراک حرکت **کا ہونا** ضروری نبین دراگر کهدوبیگاه بهمدرگ کو حرکت می موتب ده حرکت نفس دراک مین نبین مبادى دراك مين ہے اور بيرسادي بي بير بير وري مراسماع وسم وزوق من بين سأك كي وجير نهبين ملكداس ا مانب توجنهین علی کلام کااسوقت بربوگاکی کین باطنی ختیاری ان علوم کے مهادی من سے تھی وقت خواب یا موت وہ حرکت مو بقوف ہو جاتی ہے سو بیٹر کیت کسی

ا ورظام ہے کہ کمالات روحانی انہیں دو کمالون میں شخصہ ہیں ایک علمی دوسراعملی سوج مال قوت علمیه نهبین تولاجرم عارض عال **قوت عملیه موگ**ی *اور بهی م* وت باخواب قوت عمليه *برع وض إ*. باتى رستى ہے سواگر بیض معلومات خو ملق علم مكن ہے۔ پنانچہ باانتہمہ فتور حواں بھر خوابون كا نظر آنا خو دا س با ينحال خودباقى سے رہى يہ بات كەخوا بون مين فقط اوراك نہين موتاح كتير بجيي ببوتي براس صورت مين كوعدم امساك قوت علمييسلم رمايراسساك قوت ببين جو کچه مهو ناسے ا درا کہ ت نه سجيج اوراگراپني سي تركت سب تو سمكب قائل موسئے تقط ہے بلکہ ایک جہن بال کا لین نویدسی کیهه خرور ہے کہ کسی اورطرف کو بھی جانے ندین ہوسکتا سے ببتعالم مثال ام سأك نهوباقي رماعالم مثال كبيا چنرہے اُس کےاثبات کی ہمکو حاجت نہمین آخُراس۔ ەس عالم كے موجو دات مين سے مبن ہم اُسى كوعالم شال كہتے ہين بيا دالخارجة باطن فوت علمبيدمين م ہے اور سیکل باطن قوت علمیہ علم کے لئے مفعول مطلق اعنی معلوم مطلق سے ار

لوم بہ کی صاحت نہمیں توکو <sub>لگ</sub>اہل فہمانکارنگرے اور کو ڈ<sup>ی</sup> انکار کرے تو<sup>ک</sup> سے پر کرے پہلے یہ بات ثابت ہو میکی ہے کہ بیکل باطنی اور سہکل خارجی میں فرق عتبارى سيخفط بوجداضا فت اليالذس والغارج دمهني ورخارجي كهنة مبن وربندايك بسيط وجدائي ہي مبدأ انكشاف ومفعول بداعنے معلوم بدہونا ہے سوجیسے موجود فار مين پيڪل خارجي تو ہوتی ہے رہيڪل باطن قبل تعلق علم معدوم ہوتی ہے اور اسيور مہر علم جي نبيين مبوتا الراسيطرح بهيكل باطني ول مخلوق مبوجا ليئے اور سيكل خارجى كا كچه وجو د انہوتوکیامال سے گفرے میں مانی کامحدب گفرے کے مقعر کے مطابق ہوتا ہے مگر جیسے خابي گھرے كا جوت جب كبھى قە خالى موموجود موتاسى ايسى بى بعددخول آب بشرط انجما اتب اگر گوئے کو توثرین توه ه محدب جون کاتون سالم ره سکتا ہے بلکدرستا ہے اور خبر يه مال ہے توقبل دخول سبواگر ہانی مین شکل محد بی پیدا ہوجائے تو خدا کی فدرت. ث مفعول مطلق علم بي مفعوا ہی ہوتی ہیں ذوہ کیل اعنی وجو د جومع وض ہمیا کل ہو تاہے شل عدم معلوم نہیں ہوتا ب نقط ہیکل معلوم ہوئے نوہیکل دونون حکمہاعنی خارج اور داخل مبدأ انکشاٹ مین وه ایک ہی ہے نواس صورت مین اگر صور آنواب وعفاب بعد موت داخل مبدر نكشاف مذكورمين منطبع بو مائين نوكيا محال ہے اور بطام ريد معلوم موتا ہے كہ عالم مثال اسى مرتبه مفعول مطلق كامام ہے بشر طبيكه مبدأ انكشاف جناب بارى ميتخفق موجا كے والتداعلى حقيقة الحال والحد لىدالكېرالمنعال آب لازم يون سے كەفبىل جواب شب فاسائس خلش كو بھى مٹاتے چلئے جو حدیث إلى داؤد مامن سلم سلم سلم على الأرد الله على روحى

<u> اعلیه او کما قال کو د مکیمکرمیش آئی ہے اس نئے یہ تازہ گذارش ہے</u> لوراڭر چربفاهرايك ميات مازه پردلالت كرتى ہے جس سے موت بعنی انقطاع تعلق بدن كاويم بيوانموتاب اس الح كررة توبدالفصال بي بقام متصور معلوم موتا باطرفهماس بات كولحاظ كرس كوقوت علمياعني مبدأ انكشالين لورافقاب وجراغ بانقباض وامنسا طبيعي اور درصورت انقباض وتوع البعض على لبعض ياوتوع انكل علائكا نظراتا بحاس كخصول علمفس وعلم مبدار انكسثا ث كاقائل مو ناخرور سے كيونكه علم انكشا ن نتيجه و توع قوت علميه تعاجب وه موجو دہے توسیر و قوع ہے اُس كاعلم بھی چاہیئے اورظام ہے کہ درصورت انقباض جیسے ردّ علے النفسنختی سے ایسے ہی وقور ع علانفس بهي تتحقق مبع جراغ كوجس ونت كسى بهنذيامين دمرو يجح اوراويرسي مراؤ بندكرييح توهه نزرمنبسطج دورد ورتك بجيلا مواتفا مفبض موكرخو وشعار يراغ كيطون دِمْ آنَا سِیماوراس صورت مین خوداُس شعلاوراُن شعاعون میراُن شعاعو*ن او*ر ي نور كا وقوع السي طرح لازم آجا تا بهيه جيسة قبل نقبا من ليني وقت ابنسا طرور وليوا واويرمثلاً واقع بهاسواب ابل انصاف غور فرمائين كدوقت توريفس ليسالنفس بهي منسلنفس بهي ارتداوم بداءانكشا ف اورانقباض مبدار انكشاف موتاس ت میں عال معنی مدریث شریف کے یہ ہو نگے کہ جب کوئی رسول الترسل الت المريسلام بعيمة اسب توغدا ون*دكريم*آپ كى *روح پرفتوح كواس حا*لت استيغراق ل ذا تانترگعا بی دیجلیات الته سے جو لو مرجمو میت و مجیبت تا سه آبکو حاصل رستی ہے ليني موش عطا فراديتا ہے يعين مبداء انكشا ف نبوى صلى الدعليدوسلم كوجو البساط الألة عمل تعامبدل بانقباض بوجاتا ہے اور اس وجہ سے ارتداد مطالنفس ماصل مؤاسم اوراپنی فرات اورصفات اورکیفیات اوروافعات متعلقه ذات وصفات سے اطلاع

ي بومان بيسويو نكر سلام امتيان مبي خوار وقائع متعلقه ذات خور مين اس بمطلع موکر پوچسن اخلاق ذاتی جواب سے مشرف فرما ننے ہیں اس صورت مین ات میات اور دفع منظنہ مات بمبنی انقطاع تعلق میات کے لئے بواب میں اور تکلفاً کی ماجت زہے گی قطع نظر تصدیق ومدانی کے جو واقفان حقیقت مبدار انکشا ف کو حال ب نظرة جو ووديث من موجود باسرشاميد وان ايك شبه باتى ب وه يه دايك جمان آپ كافدائ بے كوئى دم ايسا ندگزينا موگا بوكوئى ندكوئى آپ برسلام ندعوض رتا ہواس صورت میں استفراق برا سے نام ہی رہا بلکہ بو*ن کہوور پر*دہ اس کا انکا رکز ناٹرائینب الساہے کداورمبیو سکے جواب پر تواس کا روال شکل ہے مان بطور احترالدبنداس کا جوا ۔ ہل ہے وجاس کی بہہے کہ روح پرفنوح بنوی صلے العرطلیہ وسلم جب بنیع اور اصبرا واح باقية فصوصًا ارواح مومنين امت تصيري توجونسا اُستى آپ برسلام عوض كر لگاً طرف كاشعبه لواليكاار تداد جهار شعب لازم بنهين اورظام سب كداس شعبه كاار تداعوا ع سلام معلوم تومبو كاپر موحب زوال ستغراق عللق نبو كا آخرش بين بان يون كيي كاس صورت بي بفام ركسي شعبه كاستغراق أستخفر ، كي موت كا سوہم ہے مبسکی حیات ا<sup>س</sup> شعبہ کے افاضہ بر موقوت ہے مگرجب یون کھا طکیا جائے ک اگرکسی مزوط کا قاعد کسی چزرپر کھا ہوا ورسطی محیط پرائس مزوط کے اشکال مختلفہ مثل شلث ومربع دائرہ وغیرہ کے بنی ہوئی مون تو اُن اشکال من بواس عزوط کے حق من ے مزوط مائس کے کسی جزر کے انتباض یا ابنہ لازم نهين آتااس صورت مين حبب اُس مات كوياد كميا جائے كه كمالات ممكنات ملك فوو فوات مكنات موطن وجوب سعوه ونبت ركيتي من جو سنلث بالمخروط اس دائره باكره مص بكام كزراس شفف يا مزوط فركو مكاراس موتواس بات كاتصور فود مال موجائيكاكر وح بنوى صلايعة عليه وسلما در مبداء انكشاف نبوى صلاية عليه وسلم ايك مخروط روماني لأعلم

ہے حب کا قاعدہ وقت استفراق فی امتر مجلیات ذانتیہ کی طرن ہو گا اور ارواح موم بحقيق كذشنه اسكے حق مين نجله انتراعيات بينائس كيے محيط كى جانب واقع ہو۔ ماس صورت مين لقياض وابنيساط مذكور سي بطلان تعاكق روما لازمنهين آنا ورنداس وجه سے افاضه روحانی ارواح موسنین سے منقطع ہوسکتا ہے جو وہم مذکورموحب طش موجب ان مضامین ضروریہ کے بیان سے فراغت یا ڈی تولاڑ**م** ب شبه خامسه کا بھی *تقریبے کینے* اس خلمان کوہبی رفع کیجے کہ با دجو *دشد*ت روحانی بینے جبیب رہائی *جو مردارج حفوق والد مب*مان سے زائد میں جہا نقر ریگذشته شا به ہے بچه کیا وجدبیش آئی که منگوحات والدصمانی توسب کی سب مرام ہو سے كەم خولە بها مهون يانهون اورشكومات والدروعاني مين سے مرخوله بها ام رہیں اور غیر مدخولہ بہا بعد طلاق یا و فات نبوی صلحہ علال ہوجائیں 'نفا وت عظمت حقوق تواسبات كومقتنسي تعاكداً كربهو تامهي نومعالمه برعكس بهوتااور بالعكس بيمي نهوتا نو ، حال تورستا گریه نواور قضینعکس ہوگیا جواب اس خلجان کا چونکه ایک تمہیر طویل يا زالتماس ہے کہ کچیدا ور بھبی نکانیف ملاحظہ کی حاجت ہے اگر ملال عارض ت ہمت كىلئے يەڭذارش ہے كدية تمہيد مرصندا نبار ے زیادہ بیرون کارسول مسلعم کے لئے حلال ہوناا دروا سنالنفسر کا جا کڑ ہونا علے نہاالفنیا س فسرمارہ ازواج آپ برعدل کا داجب بہونا بیسب احکا اسٹکام سأرببت سيعوام ملكه أكثرنيم الاميان كهو بلجصته بن استمهيد كيضمن من انشاء التساطح ل مبوحا مينك كربجا ي زوال ايمان اميدكمال بمان مجبلكاً گراندلينه تطويل ورفرصية فليل نہوتی ادہردل وصنی کے نھامنے کی کوئی صورت نظراً تی توان منعامین کے بیومیٹر مین

خصائص كوسعلقه نكاح مبون يانهون موجه ورمالل ہاتھ سے برابر نکلے علاجاتے ہیں اس لئے تمام مضامین کوچھ وُر کر ذکر فرق مرانہ يدبلكه بالبارية سب كومعلوم ميواقى ان د ويؤن كمالون مين ان د و بؤن كا فرق مرتبا بعین پامرکم د کسقدر زیاده محاور عورت کسقدر کم ہے البتہ تابل بیان ہے سوقل کی لمى كاحال يوجيئي توبشها دت كلام الترواحا ديث بقدر تضعف سعلوم بونا مى دوعور تون كى کواہی اس نقصان عقل کی ہی وجہ سے ایک رد کے برابردکہی گئی ہے دینانجہ ماہران کلام اللہ لمركوبنوني جانتة بين وردين كے نقصان كو دريا فت يجي نودين كے نقصان إرنبره نيلاسطح صافكهبين سحابتك بمجمهين نهبين فئ مكربعض احاديث كاشارات سويون معلوم موقابه كددين مين هي سيقدر كمي بير مشكوة شريف مين حديث موجو دسي صبكايه خلاصه بي كدورياره والتصلعه وپزرسوال كؤ كئے زیادہ صابر کو ن ہوزیادہ شاكر ن پوزیاده عابد کون پوزیاده عالم کون پر تواشیخهان سب سوانون کی جواب مین بهی فرمایا عقل سواورفوت عمليهاور توابع توت عملياعني صبماوراعضا بسيم صابروشاكروغرونا نبأ والقر يبن رُوْرُ و فاعل ي اوروا عمليدمتا تزاورقابل اورمعروض سوادرا نراورعارض كي كمي مبيثي جيب وجه قوت وخ وفاعل بهوتى وايسيري بوجنقصان وكمال فابليت فابل بهى ببوتى بترنو فاص فوت مملية نقصان كى طرف بھى اشاره كرناضرورموا تاكه اشارات فقى درباره نفضان دين بوقته بهوجائين

دلون من گذرتے ہو نگے رفع ہوجائیں اس کے معروض ہے کہ ہرمر دہنتی کے ہاا حادیث حجمہ سے ٹابت ہے کویہ اسی طرف مشیرہے کدد بھور وین میں ایک مرد کے برابر ہیں اس لئے کرجنت میں مانے کے لئے دین میا سیے عقل ر ہنواورد خول صبنت کی میکیفیت ہے کہ جہان ایک مردہے توا سکے مقابل میں ووعوتم بين اس مصمعلوم مواكد وراثت وبنت من بحي جآية وتلك كبنة التي اورُثمو بإمباكنتما ساب للذكر شل حظ الانتين مين سے اور دوعورتين ملكردين مین ایک مرد کے برابر ہیں اور چونکہ دین باشارہ وضع نفت اور نیز باین وجہ کہ رس . وسلم نے بیان نقصان عقل درین من دین کوعنل کے مقابلہ مین رکہا ج عتقا دعقا أرمحف عقل كاكام ہے اور ماسوا عقائد كے اعمال ہن ما وہ كيفيات مہن ج رانفتیا دعقل فوت عملی برعامض موتی مین تویون معلوم موتا ہے ک<sup>رد</sup>ین اعمال ماکیفت بتنيغة الامربطورسطور موائ توسعلوم مواكد عورت كي قوت المغ مردكي قوت على سے آدہی ہے معہدا جملہ مباكنتم تعملون اس جا مین واقع ہے میراث دنیا کا مار نفع رسانی پرمعلوم ہوتا ہے اور جبہ ت عمل ربهواا ورمیراث کی پرکیفیت مولی که ایک مرد ہے تو د وعورتین تو نواه فوا يه لازم آياكم رون كاعمال أن ميه ووجيد عورتون كراعمال كيهموزن بون غرضي ي نوية عمليه بي شل فوت عقليه مرود كوقوت عمليه م آدبي سے اور فوت ع هی و بهاد دین بوورین مین بھی بقدریف من کمی ہوگی لورچو نکة دون توتین ہی تما اکمالا ميات اور لمكات رومان كي مبل بين وربيران دونون تو تون مين عور اتبى مولى توريب كاعورت كى ن دولؤن قوتون كم ترات ورهال خرب ورمع

ہیں *درنیزاع*ال اخنیار بیمرد کیان دونون قولون کے تمرات ورحا**ص**ل ض ہے جو تہای مبو نگے اس لئے کہ ایک مقدار کے نصف کو دوسری مقدار کے رتنے ہیں تواج ولون تضفه و نکا صاصل ضرب ہمینشہ دولون مقدارون کی ابہم حاص وكاروتهائي موتاس باقى كيفيات أوراعال اختياريه كابدنسبسط قوت عقلي ورقوت كلي لم ضرب مونااور حاصل جمع نبونا خود ظامر ہے کیونکہ حاصل جمع مالب استعین انشیا، عهربونا سے توباعنبار سکیت اجنماعی کے مہوتا سے سووہ ایک مراعنباری ہے جیندان قابل عتبارنہیں اور حاصل خرب قطع فطر ہوئیت اجتماعی کے ہے اور وہ باینفیر مبضر درب ومضروب فيدكي مبائن مبوتا سي سوكيفيات فدكوره اوراعمال فنبيار يدكا بدنسبت توت عقلي ورقوت عملي كيحامل جمع بهونا تو بالبدابهة بإطل من كيونكه وه كيفيا سأوراعمال بيمين فورت عقلي ورزوية عملي نهيين ملكهان وونون كئے أثا رمين بيونهن تواس صورت مين لاجرم كيفيات مذكوره اوراعمال خنتياريه كوقوت عقلى لور فوت على كاحاصلفرب كهنا حليتئه كيونكهوامورا ليديونه بونه مهن كدأنكه وجودا ويحفق مهركسي دوينرون كي خرورت بوتي ہے بہانتک کہ بندائن دویون کی اُن مور کے دیود کی کو بی صورت نہوتو اُسکی دوصورتین مِن عاصل جمع مبون یا حاصل ضرب م**بو**ن وراگریانسانسر <u>کہنے</u> میں باین وجہ تا مل م**بو**کہ خم رد کار ہو توائس کا جواب یہ ہو ک درمین مبعی فقط مہی بات ہوتی ہے کہ دومقال رون سے ملکرایک تبسیسری مقداراً ک و تع این ماین طور سداموتی می*ے کہ و*ہ دونون مقدار بیل سن ب مثناع مون بينى بيه نهر كبيكين كاستفدراس منفدار كاحصه بيراوراً مقدراً ستقدارا جع میں ہوتاہ ملکا *کیکے ہرجز روجو دمین دو*لون *برابرشر*یک ہون سوبہ بات مقاریر ہی ما تع<sup>ی</sup>نصوص نہیں بلکہ جہال کہیں! یک کیفیت دوسری کیفیت کے سا تہانضم ہوتی<sup>ت</sup>

ب ہو نومعلوم ہوجا ئے کدوہ احکام ہوا ہل ح يت نهين جيبے كم تصل وركم نفصل إن حكام مين ثربك مير إلىي ات وکیفیات بھی باہم ان احکام میر : نشر کے میں بلکہ جمیع احکام سندر ہے؛ ومهندسه كيفيات وكميات دويؤن كوشامل بين مإن ظهوراك احكام كالمهارن مين ظالمرضا الح اس ماب مین کتابین شدون موکنیر اوراباعظ سن اس کے استعمال مین عقل ًرائبان كين اوركيفيات مين بيُسلسله نهرايت ورجه اختفامين تهمااس كے اُسرطرونه اسی سبب سے میں بھی ڈر تامون کہ جیسانکٹون نے ناک والون کو ون کے لئے سے جونہ سلیم اوط بیسٹقیم رکہتے ہیں نواس فسم کی بات کی کہنے میں حیدان بالجيلة سيدبون يؤليذرباب فهم لبثها وت ديدة بصيرت اس وعو تكوعك الع بسياه كهاكم كاحكام ضرب كوغاتهج بدل ورشيح ببن كهزب كيفنيات يه دويون فوتين مرد كى أن دويول فو تون سيراد بهى بپؤيين نوعورين كى كييفيات مذكور ه راعمال اختباريع دكي كيفهات او اعمال اختياريدكي نسبت يوتهائي مويجي جب يه بالفيهيين <u>ہوجکی تواننا اورغور فرائے کے دروئئے لئے ج</u>وعور تین حلال کی گئی میں نووہ بشہادت آن<del>ہ</del> الاحلی <u>ازواجهم او ما ملک ایمانهم ازواج مین یا یونژیان مین سوّسماول مین بشهاوت نفیطراز و اج</u> مفصو د'زوجيت يعنى د فع' وحشنت وحدن اورر فع بيرسوساماني تنها ئي سے اورچونکه نواش جماع اورآرنو کے بوس وکنا رکھشت بھی اُس کے مظاہرادر آنار میں سے کے لئے مبیب قوی تھا تواس ازدواج مین حلت قضا دشہوت جماع نظرا کے مگر دچو نکا

بردكے جونها بي مبوناا بھي واضح مبواسے تو بالضرو رجار بور آ راورعفل مدر بفعف کی کمی نعلاورسول سے سنگرار باب حدس کو دین مین جمح ف کااس طرح تقین ہوجا تا ہے جیسے شمس وفمر کی مقدار حرکت تقابل ا وراخنلات تشكلات قمركولحاظ كركے اس بات كالقيبن مهوجا تاہے بتفادي كبونكه ازدواج مين افاده لمفرب ہونا بحکروجدان ظاہر ہے اور بھرمضروب کے بيه شفت مرتفع بهو گئے مگر جو نکدا باحت اندواج بغرض آ واخذه نهبي مإن زياره كى صورت مين حدُخد تهكتين مكرجو نكه اوخال حبت بطور مجازات سبي بغرض رفع حاجت نهين نودمات وفائع كواكل وشرب بهويااز دواج بهواز فسم مجازات بي سمحيينشل وقالع دار دبينا قضارها جت نكبيريش نبيانجه يون بعن ظاهر ہے اسلنے كه و مان حاجت ہى كو يى باقى نهير برہى

نه اکل و شرب کی مذهباع وغیره کی دنیا نچه ظاہر ہے ور مذہبوک بیا س وغیره م بھی ستائیں غرض حبنت میں حاجات دین و دنیا میں سے کوئی حاجت باقی نہیں رہی ہوسی تدبیردین و دنیا کی خرورت بڑے اور ایک کودوسرے سے اسید نفع رسانی ہوا ور اوات دمکیبی جا ئے ہان دہ مبت *ور مود بتجوبو طوح*نسی دراتحا<sup>ہ</sup> نوعى وراتحا دوقعى بيدا مواكرتي سيرمنوز منصور سيسويعدار تفاع حوائج اوربيكا ا ہوجا نے تداہیر کے بجزصفات روحانی اور ملکات نفسانی کے اور کونسی بات باقی ہی ہے حب کے اعتبار سے بمجنسہ اورانحاد فیعی کہا جائے اورا دیرگذرجیکا ہے کہ ال سطاحاً اورصفات کی دہمی قون عفلی اور فوت عملی ہے سوئیر شخص کی بید دونوں قوتین مہد سبہر ن اسكانفس تجبي مهذب ہے اور و حنتی ہے بھراگرایسے البنے اس منعد دہرتی وہ سرآلیسین باوريم وضع مهن بشيط ملافات ابكد وسري سيحبت اورأنس ضروري سيهيمينا خيراقيات بات بربيعي شابدبين كابل جنبت سهيبا كيك ل وينكيه مالجله نوحه سركار موجاني ثابهر مال مذكوره مين عورتين مردون سي حويتها في تصير قوت عملي جو كمالات لنساني مين سيبين بلكاصل كمالات من البيتراب أنك ظابل لهائط ہن کہونکہ اگر قوت عقلی اور فوت عملی کے حاصل حزب سے دوسر سے کو ہانفعل جندان تج باقة نهيين كديياس كے اندليثه تكليف مبواوراس وجه سے گو يامنا فع متعدية اَلتَّر بِكِا ر ہو گئے اور قابل لحاظ ہاقی درہے لیکن تاہم اس سے بھی کیا کم ہے کہ جیسے ٹیم دگوش دہینی اورسواا بكاوراعضا ربدن أرج كوئي كام ندلباجا مئة سبهي موجب زيب رمنت بين ورانكام ونامحبت مجانست مين مداخلت تمام ركهتا سيخيانج ظام رسي ليسرسي قوت فقلى ورقوت عملى دراتكي ذريت بعيني اور كمالات فلبي أورملكات روحاني سرمايه زيب ورنية

اورائنكا ہونا باعث ازدیاد محبت مجانست وانتحاد نوعی ہے گران دونون قونو ایجن بدت مردو تكے آدما موزا يهله مي ناست كر يكي مين تو يدبات آپ ناست م ۔ دنیا کی دوعورتین ہی جنبت<del>و نکے لئے زوج کامل ہیں علامہ ہرین دخو</del>ل اورسا لئے دین چاہیے عقل کی کچھ حاجت نہیں ہان ندابیر دین و د نیا کی ضرورت ہاتی رہنی کی بھی صرورت رہنتی *ورجب عق*ل کی حاجت ہی نہیں **توائس کی رعابیت ا**ور آسلہ کنا ظاکی بھی کو نئ در زنہ بین تواس صورت میں فقط دین کا کھا نظ جیا ہے سواس میں دو عورين كيك اردكى برابرين وربيرعبي نسهيهم كهته بين عجب نهين كم مجموعة بني آدم مين ے واہم انی آخریم دونہائی عورتین درایک نہائی مرد ہون اور عکم از بی نے ہاعتبائز ہا تفابل بهي وسي صباب للذكر منتل حظالا نثبين عثماكرا في د فون كلمونير أيك مرد كود ويورتون تقابل ركها بواوراس وجه مستطعت يمهنت مين جس من سجعي ابل حبنت ورنون سيرزياد كهبئ نوندم كمكنن فإن تشبيع دبينا بمرب ونكتمام ابل دنياكي كا ب بیمان مرعی زما با بون کئیے کرچنٹ میں بھی مقدار زو مىن دوعنايت موكين باقى بوجه باقى نرستىنى عور**نون كے جودو**كى ع نس من حورعين مرحمت موكمن مَّارِي كهمها زات آخرينا وربيع و ردی من عمال عباد کے جو دار دینامین کیے تھے یہ فدھ منزلت سبے کدا*س کے عوض* مین مناع جنت میں ہے کم سے کم تو دس گنا ہوا ور زبادہ کا کجیۂ ساب نہیں چنانچذ ہیں والندلیناعف لمن بیننا وتواس سے بیں علوم ہو تا ہے کہ خدافدر دان کے نزویک نیا ی عدہ اشیاء کے مقابل حبنت کی متاع مین سے انسعا ف مضاعف ہون تو برابراً می تواسی قیاس پر میتجهدین آناہے کہ بہان کی مخلوقات کے مقابل بشر طبیکہ خدا کی کیا جنت كى مخلوفات مين سے جو اُنكى مجنس مون اصنعا ف مضاعف مون توكہين برابراً. اور پیفسیات ننان بنی آدم باین وحد قرین عقل بنی که زنان بنی آدم لنے اطاعت خوا

س دنعیا دت اورا طاعیت کی تھی جواُ ہون اور خدا کے بہان عزت واحترام تقوئی وتواضع ہی رہنمخصر ہے جیا نبچہ الل علم جا ن بیرتفوی و تواضع ہی ہوتے ہیں جس نے تقوی و تواضع لہ تھی عبادينه كى وسى الشرف وأننىل موكك سويه بات زنان بني آدم مين نوسيم بإن يورون مربع ميز چیسے اعمال میں فیماہیں ہی ؓ دم تفاوت زمین واُسمان ہے کسی کادس گنااجر ہو کسیکا ت سوگناکسی کااس سے بھی نہ یا دہ ایسے ہی اصحاب عمل ہیں زمین و آسمان کافرق ہے کیو کیا سحا باعمال کی فندیلت بوجراعمال ہے حبتنا اُن میں تفاوت ہوگا اُنہا کی سے جیسے جارعورتیر کہسی مردختتی کی زویر کامل ہوئیں ویسے ہی در عور لؤ سانييه بروقي مهونكي عنابيت بونكي والندا علمه بالجلااز دارج ونهاادر منة مين ومنيامين أكريا مركئ إجازت مهوتي الارجنية بين رُوملين نُوَاما مضالفة. زكوره بالايرقناعت نهوا وربوجه كمثرت ورعين دل حيران وبرنسفان كالعلجان نهائ لوآين ويرج مى بنبين كه تورثين كو دافل أرواج نر كهيئيا درنمذبك خيادندى كوسبب ما يُسب ويجيئه اوراطلاق لفظ زويه بإازواج كوبولبض حاويث برن بأبأ جاثا سياطلاق عجازي يجئے وان یہ بات یو سیمیئے کہ قسم تان یضے ماملاک ایسا نہم میں شل قسم اول عنی کھاج تحديدعد وكيون نهين سواس كاجواب يهب كفسمرنان مين بفضور بالذات فدميسي گرو*ز مکه حذم*ت اس **کا نام ہے کہ حاجت مخدوم کو رفع** کردے اور خواہش حماع اورآر <del>زردے</del> بوس وکنا روغیرو کی حاجت قوی اورضرورت شدید ہے توجس محل میں اس حاجت کا رنفاع بطورنوام ش لمبيسليم تضورم وگا بلاشبد قابل باحست ہو گاسو غدام ميں سے عورت ہی قابل اس امر کے تھی اس کئے باعتبارا اواع ضدمت خادم کال سے توم ہی جومرد کہ

ثاني هن بثيبت زوجيرت نهبين جوكس إمرمين مسا وان لمحوظ رسبيح ملكه جعثيبت خدم ظه فاد میت *وین و سن عقلا و لقلاکسی عد و معی*ر ، کونفتضی نهبين جوأس كالمحاظ سيبه للكه بإين نظركه خادم أكربنرار ببين توكيبا بهوانجيرخا دم بهيريل خام كامجموعه بهي مرتبه خدوميت كونهمين بهونج سكنا بون مجمعين آياسيح كأورماره خلام ئىدىيەندە موافق <sup>سىلى</sup>سەن بىين بىي بىيغىمون *زېرنشىن بوچىكا تولىك بالفرىكىي كېقلىلى*م سناس جے بواورون کے ایج دربارہ مامالکت ایمانہم سب کوسعلوم سے وجد او چیئے توسینے كدرعايت عدواربع باين لحاظ تفي كدمسا وات جولانع مفهوم زوجيت سبيح ما تحدسي خبائي أرحصول مساوات بعدرعابيت عدواربع امتيون مين تومتعمور سيرسول الشلي لا وسلما درآب کی ازواج مین متصور نهمین شرح اس معما کی به سبے کتب صورت مین رسوالله صله الته عليه وآله وسلم أمتيه وكيه عن من واسطه عروض وجو دروحاني موسئے نواليسي مثال تمجهنى چايئي جيسة أفتاب جرخ جارم اورامتيون كياليسي مثال خيال فرماليبي جيسي عكوس ب جوآئینون میں اور بانبیون میں نمایان مہونے ہیں یا جیسے درود پوار کے افذا ریعنے د ہو بین سو بیسے ایک آیئے کا عکس مثلا دوسرے آئینہ کے عکس کا یحبنس سے یا ایک موقا باوی که سکتے بین اوراگرمقدار مین کمی پیشی برونوجس عکس یا جس د بروپ کی حانه ے اورعکسون بااور د ہویوں کولجاظ کرکے اگر جبرنفضان کرلیں **نود** و ں اورد وسری دمہوپ کے سیا وی ہوسکتا ہے ایسے ہی امتیون مین ایک امتی د<del>وسرے</del> امتی کا ہمجنس سے مگر مو بکدنرن ومر دمین باوجو دہمجنسی کے سیا وات نہیں بلکا سنفید لمینیشی ہے جیسے ایک می*ن اور جار مین ہے تو تنکمیل عدد اربع سے اُس کا جر*فقصان ہو**گ** 

وافتاب وردم وببيين بيسوطا مزركة أخا فيطلق بى نسيت نهييه . (فتا كاورعكس فتاب كحااد سط د موپ كجا جومسا وات متصور **بوت و پر**نسبت خاك اما عالم ياك 4 لاك<sup>رة</sup> باوركڙوڙون دېپوبېن بھي ايک آفتا کے مساوی نہيں ہوسکتیں حیرمائيکد كعكس آفتاب اوردمبوب كاعدوث وبقارد ولون بواسطه آفتاب بين عكس أفتار . **دونون حدوث وب**قاء ووءِ دمين **دريوزه گردر دولت** آفتاب هر الغرخ آفتا *عكل* على بذالقياس آفتاب ووبوب مين تجانس ذاتى اورا تحاثقيقي نهيب ملكذها زمین وآسمان ہے اگرچصورت مین یار نگ مین قلیل وکشرمشا بہت کھو بھر بھی اس ر فکربرا ہر بی ایک خیال باطل ہے ابسے ہی *رہے دسول انٹر صلے*ا في العرض مونا كام آيا اوراس مربير آيكي ازواج كاوبي حكم نتلا جواورون كي ماملكا ت ایمانهم کے لیے جومبر کی ضرورت اورعدل کی رعابیت نہین فقط اُس کی وجہ بہی ہے کہ وہ ملوک ہین بھرمہر جواحرت ہے کیونکر واحبہ ابرت غیر کی چیز کے لئے ہوتی ہے علی ہذاالقیاس مالک کو اسپنے اسباب وراشیادم

قدرایک سے کام نے اُسیقدرد وسرے سے کام نے محرص ایمانهم ملوک ورخادم مہوئے نومالک کواختیار مہو گاکہ صرکو چاہیے اپنی خدمیت بياسيه بلائے اورس كوجن چاہے اور جب جي نبچاہے نبال كر جيہے لبا وغره كااسباب ملوكه سي مالك كوزمه درباب استعمال كيهري نهبين ماملك عت مویا کیرا ورکونی حق وا اس کی رہایت ندکر نے میں مالک کو ظالم کہا جائے ہان ازواج مملوک وج نہیں ملکہ ورج اجرت مهركے عوض مین فقط منافع بضع كامستحق موجاً نا ہوسوااس كے اورسہ روج وزوجه دونون برابرمهن وركيون نهون زوجيت كالتفهوم الي س بات كوتفتفني <u>؞ دويون طرف قسمت على التسادي موحنيا نچه خو دخدا وندکريم بي فرما تا ېې ولېرمنتل الذي عليم</u> رعابيت ورمروت ناسن مين حيانچهاح كام صلد رعمي أور سروالدين اور تراحم فيما بين حو كلام بوجازورج عقوق والدبن كافسالي مشهور مين تقوق ورپاسداری دلدادی لازم ہوگی *اور ج*فا کا ری دل آزاری حرام ہوگی اورا یک دوسری کے ذمہ لازم ہوگا کہ تامقدور بعنے امور اختیار بیمین دوسرے کے دل برطال نہ آھے **و** چۆكمازواج درصورت نعدوبالهم درباره حقوق رشته روجبيت متساوى الاقدام هين ور نے رشک وغم غیرت ہوسم کے رہنے وغم سے اہل محبت کے تردیک زیادہ ہیں تواب زود کے افغاتیار میں سو ااس کے اور کوئی دلدا رہی کی صورت نہیں کہ سبکے ساتھ مکسان معاملہ کے

ے کے دل سے کدورت عم فراق دہودے مگرازو إلى مترصلي متدعليه وسلم بنكے وجود رو مان كاوا سے زیادہ ہیں کیونکہ ماملکت ایمانہم مٰن اسباب ملک توجہاد یا ہیع وشرا دوم وراس بات پرشا ہدمین کہ مالک کی ملک عارضی ہے ملوک لازم ذاتی اورصفات قدیمی مین سینهمین ورنه حدوث ملک مین ان امور ہی کی ک ب انشیا مملوکہ میں ملک عارض ہوئی توحربیت جو ضد ملک ہے یا اُس کا عدم ذاتی م و گا ہان ماہیں ملک وحربیت کے اگر واسطہ موتانچہ بھی احتمال ہوناکہ باعتبار ذات کی نعلک ت ہے اور واسطہ فے العروض جو نکہ مینبع حذوت وجو دعا رض اور ٹیز باعث! وجو دعامض موتا ہے تواُس کاعین وجودا وراُسکی دان خو داینے واسطہ فی العروض کیا پنے مملوک ہولنے برشا ہد ہے اورائس کی صورت حال سے بیٹبکتا ہے کہ اس کامملوک فخالعروض كحاس كاوصف فديمي سيح بالجله وجو دعارض خانه زا وض ہوتا ہے اور اس وجہ سے قتل کے نزدیک وہ عارض مملوک واسطہ ہے توائس کوافتیار ہے صرطرح جاسبے تصرف کرے سوواسطہ فے العروض ہونے کی او لربم ہی میں سے مینانچیاد پر مرقوم ہو دیکا اور اسوجہ سے اُسکو مالکاً مناچاہئے دوسرسے رتب میں رسول الترصلیم کی مالگیت سمجیمیے کیونکہ اول تورس لهنمام فيوض ورواسطه فعالعروض نمام عالم كحائجين نابعى غفل كے نزديك سي طرف مشيرہے والعاقل ككف یہان سے عجب<sub>ی</sub>مین آ ہے ک<sup>ے</sup> عجب نہیں جو روایت لولاک کمیا خلفت الافلاک میجے موکیونک كامضمون صحيح ببي معلوم ببوتابي دوسري آبيكا واسطه فى العروض ببونابسي اوركسي كمال مين

ے سے اقوی ہوئی تولاجرم تمام احکام می*ن شل عدم ضرور*ت علال ہو نے سے ہویدا ہے بچروا ہبتالفنس مین ورون کی ملک کرنے میں آپ کو اخذ ف واهبنالنفس مروبه امام بخياري حس من لفظاملكناكها لهرد باحكام موجه بوجائين كئے اسپراگرآپ مہرعنا بیا يادرماره شب باشي وغيره عدل بجالأمين توآب كااص ى منافع حيات بعيني *بالهُديا وُن كى خ* التترعليدوسلم كي اطاء به وسلم بوئين نو ثمرات أكب يعضر كات الادبير البيئة أب مملوك روسلم مون کی بلکامل بصیرت کے نزدیک جیسے الوارعکس ی فتاب حفیقات مین ب ہی کے الوار مین کو بطاہر فائم بہ اکنیہ معلوم ہون اور آفتاب اور مکس نتا ب ہی کیا باطن عروننی مبوگی می**ی موگا م**نانچ<sub>ی</sub>ا *دیبهی اس کی طرف اشا*ره لذرا الييهي تام آثار صيات مومنين ومومنات ا درصيات كرمنا فع اورثمرات فتار مرور کائنا کیا تھ ہی کے آثارہات ہیں گو بطاہر فائم بدارواح مؤینین ومومنا میعلوم بهون أورجونكا بموال مملول ثنل موال مألك كي مملوك مألك مهوت بين تورسول نشيلهم

وتنين ومومنات عن بجي وطرح \_ ل مترصلے الترعليه وسلم كا جوسبب ملك مبے اس درج كومخفى تھاكة م ي بهبيرت كسى كومشهو دنهو ابلكه باشارات كلام الدّو مديث بهي برشواري تعجه مين الوات ہوت پرستی درفع کرنے کے لئےاس قانون کا اجراشا مدم ان كمفهم كحيمه كاكجبه تمجه كراينے ابيان كومفت كہو پھييں معهد اافادہ وا بطرحبم يمشرى متصولنهين أكروبه غدير ومستفيدا ورنافع ونتبفع اورغيف بين روح ہى مواورسى عنصرى مومنين شل ارواح فيض نبوى صلے الترعلبا بطروجو دروحان مومنين ومومنات تفي حبسم نبوى وام ينبع عدوث بيكلء نصرى نهيين تومملوك رسول لتترصلهم كهما حالج بين بورسول الدفيلعرك للخاوجه وبؤد روحاني بدنبدت نمام موكنين و ہ ثابت ہوئی اوراُس ملک میں جوما ملکت *ایمان* میں بائی حاتی ہے ایا*ثی* عظية كمل آباا وراحكام مختلف بوكي محل ملك ول الدّه لعم جولوم وساطت عروض ابت وأملكت بيمانهم مين معروض ملك ثههرا توصيح غصري تصهراكيونكداسباب ملك ببع وشرادوم عل*ق ہوتے ہیں اس* لئے کہ لوازم ماک مثل کسلبم وقیض س صبم عنصری ہی میں متصور میں روح میں متصور نہیں جنا نجی ظاہر سے ا بهى نهين حيّانيواو پرمرقوم موحيكا لاق وعدت كى كنحاييش نكلي وربيه مملوک کے سامندنکاح نہیں ہوتااورا جارات اور پہیے وشراء سے کیا مرعاتھا کیونکٹال مملوکا

ل **موال ہی ہوتا ہے حالانکہ نکاح وبیع وثراز الیفی**ن امین رسول العد <u>صل</u>ے التہ عل مین دموسات واقع مولیے اورعجب نہیں کہ ا جارہ داستجارہ کی بھی پؤہت آگھ اوروم رتفاع کی ہیا ہے کہ ملک رسول انترصلے العاعلیہ وسلم جب بدان مومنین ومومنات کے لق منونی تومنافع حیات بعنے حرکات وسکنات ادادیمیں جوعوار ض احسام مین سے بین لم کا بغامر کچیداستحقاق نہو گا ہاں ہل حقیقت کے نزدیک حرکات سكنات الادبيمير صبمانيخ آپ سخرك اور ساكن نهيين ملكدروح دربرده كاربرداز حركات سكوا ہے اوراس وجہ سے حبم فقط محل قبام حرکت ہی فاعل نہیں فاعل حقیقی وہی روح ۔ چنانچی خرب دسب وشتم وغیره امور جواعضا میخصوصه سے صا در بوتے ہیں روح کے افعال سيجه جات ميرج بم كے افعال نہين متمجه جانے ورندانعام اور پاپش مين اعضا مرافعال ينقض محل أكرام وانغام وموردعتاب وعقاب ببواكرتبي حالانكهب ومثنني عوض مین جوافعال نسانی بین بسااو قات سر میور اُ جا ما سے اور دست ویا تورا بن اور زناکی مزامین بونظام فعل عضو مخصوص ہے تازیا نون کی ار کمریر ٹرتی بیانچھ ، بدن پر برستی ہے <u>علے ہذاالق</u>میا*س مدح و ثنا* یا خد یا کی جزامین تاج بہنا یا جا تا ہے طعام لذیذ کھالیا جاتا ہے *اگر*فاعل حرکا ت جسم *ہی ہو*تا ہے تو بنطلم حریجے کہ کریے کوئی بھرے کوئی مان کوئی گنو الے اورمزے کو ٹی افرائے سی ے رُوانہو تا حالانکہ اس قسم کی جزا *وسزا کے جواز می*ں متبعا ب<sup>ع</sup>قل و<sup>ن</sup>قل میں <del>س</del> ی کوتامل نہیں ہان فاعل حرکات روح کو کیئے تواس اختلاف ممل ط دجزا وسزاكي وجذظام رب كيونكه روح كوتمام بدن اورم بط وتعلق ہے اور مبرجز دیدن روح کے حق میں مصدرا فعال و منبع آثار مال بن رواحت معند المول متعلق نهير رآرام وتكليف سے كيم مطلب نهين زر منا فع حركات و سكنات بوسل

مرجیب خاص روح سے اِسرآ باہے اور بینج وراحت سارے کاسا را نز مین جا تا ہے بدن کو فقط پو بدار یا تحصیلدار سمجئے اس سبب سی صبح فنوکے سے کوئی فعل صا درہوگا وہ روح ہی کافعل ہو گااور جوانعام وانتقام کسی عضہ ېو کا وه روح پرده نستين ېې پروار د ېو گااس صورت مين گرمصدر طاعت وگذاه کو<sup>نی</sup> وسے اور مورور و را وسزاکوئی اورعضو سے وہی القہ نہیں چومطیع ہے وہی مح ومرتوم ومحمود ہے ادر ہوعاصی ہے دہی مذموم و معنوب ومطرو دہے مصدرافعال بھی وہی روح تھی گرچ کوئی عضو بدن أس كا مظرم بوا ورمور دانعام وانتقام بھی وہی روح ہے اگرچہ کوئی جزر ہدن اُس کامسلک ہوا نغرض حقیقت شناسان معانی سج وفاعل خنیقت مین روح سے ندیدن اور شع حرکات وسکنات ارا دیرهان ہے نہ تن جمون فقط محل قیام حرکات وسکنات اور ایک طرح کا ظرف تحقة ارادمات ہے گوظاہ برمبینوں کوفاعل نظراًئے اور ظاہر ہے کہ فاعل کو پراسنحقاق ملکہ بوتاس وه ظرف كونهين موتااس صورت مين منافع حيات مؤمنين ومومنات بيني ت اراديات مملوك روح موينك اورىجكراً نكه مال الغلام مال لم ول الترصل النه عليه وسلم مونكك ورويفيقت عاجت أجروثم بم مدوسلم کے مالکہ بابرالامرمين بابن نظركه تركات وسكنات عوارض خبر لؤكدارواح مركات وسكنات سيمننره بهن تويون عليه وسلر كومنا فع حيات مومنين ومومنات مين كج یٹ بنہیں سوعجب نہیں کہ اس لئے موافق حدیث اعطوا کل ذی حق حفہ خلاو ندوا

عادل طحالاطلاق مضحقيقة الامرا ورظام رالامرد ولؤن كي رعا بإره وامببتالنفس لون ارشاد فرمايا وان امرأة وبهيت نفسه من دون المونين اس ك كريمكم مذاق ار. ہے ور نداگر نقط لحاظ حقیقت ہی ہوتا تواس کراہمت کے کیامعنی تھے اور موتاتواس اباحت کی کبیاصورت تھی اور شایدا*س کراہ*ت کی وجہسے تو *رع طبع* دوسلم نے با وجو واس صریح اماحت کی کسرکو نیم کی فیم می<sup>س ج</sup>اسا*ور* ت وشفقت کے کہ ستنفس کی وسٹکنی آپ کوربیندیم آئی واسبتہ نفس کی *ء*ض قبو**ل نفر مائی اوراینی زات خاص ک**ے لئے اس انتفاع کو گوالانیکر ، وشفقت نبوی په تھا کہائس آرز دمند کو محروم نہ جانبے دیتے ح يع مومنين <u>جيسے پہلے</u> نابت كريكامون اورمسلم ويكاليسے ہ<u>ي أثراح</u> واح مملوك نبوي يبونا تثلبت اورشحقن ببواا درحب باعتبارارواح فى تواس اعتبار سے نكاح كى ماجت بين رہى اور بعد نكاح ورونكاح بمي نبون كي جواو نيراطلاق مأنكح آباركم صحيح بهو اورابل ول ببوتا ہے توجیم ہی کے افعال کامحل اور مفعول ہوتا ہی توجس حک منبوب إمنسوب البرجهم وجيسه ازواج كي جانب مجودور

نابھی صبحے نہیں جو نہی لائنگھوا مانکھ آبا دکم کے مخاطب ہوں مان حب ن روح ملوک نبوی مهو نولاجرم اس جبت سیفسم نانی بینے املکت ایمانهم مین داخل ہو گئ قسم اول اعنی از واج میں شمار نہ کیجا مُنگی مگر جیسے ماملکت بمیں الوالد تا وقع یک وال ت ومجامعت نهواولاد بږترام نهين مو تی اورصحبت ومجامعت کی نوبت ئے توادلاد پرحرام ہو جا ہے ایسے ہی ازواج والدروعاتی اعنی رسول التد صلے الدعليہ و خول کی نوبت نه آنی ہوا ولا در وحانی اعنی مومنین برحرام ہنونگی علاوہ برین جمہ ب<sup>عل</sup>ېبەرسىلىرىيەدىسى ئىسىدىت م**بو**نى جوكەمملوكات مىين كو پُنْمرُهُ نَكاحِ بنوي حلب سنافع نهو گاکيونکه لوصلک په بلر کوغفل جفیفت نشناس کے نزدیک ب<u>ہلے س</u>ی حاصل تھی اس صورت میر بسول م ہے بعنی جیسے مولی سی رستار کو لیند کرتا ہے توائس کواپنے لئے يص اورتعيين ليحيئه سوبعد نكاح قبل وخول أكمرطلاق كالفاق مويارًا ں برِدلالت کرین آپ نے توجہ نہ فر مائی نوصا ٹ معلوم ہوگیا کہ وہ خیاا ختے ن وعزم تعيين جوا ول مين نما آخرالامرآب كو ما قى نرما مگرچونگه يقيقت كاح نبوى بتقرير بذافقط اختصاص سي عقاادرائس كازوال بالبقين ملوم بوكيا تونيحا بالبيقين

السمجهنا عاسيء كمرظا هريت كهاس صورت مين نكاح كحنعال لازمنېيين وما بلکهاس سورت مين لقا دح ىپ سىھەادل ثابت ہو گااور پەندال بىكاح وطلاق ربيكاسوطلاق منافي حيات نهيع بالكحبات أس لازم *ہے، رہی ب*دیات کربہان اختصاص کے لئے نکاح ا**ور تراضی ا**زواج کی **ضرورت ہ** ر ما ملکت ایمانهمین نهونی توانس کی دجه به سب که ورصورت واسطه فےالعروش ہو رسول المديسك المدعلية وسلم كئي بطور مذكور آبيكي ملك مين نمام مومنات داخل مونكي و جیسے پرستارون کے نکاح کئے لئے اگر کسی غیر کے ساتھ مہومو لی کی اجازت کی خر ہمدتی ہے۔ بہان بھی لوجہ ملک رسول معد صلے النہ علیہ و سلم سرم اجازت بنوی کے متنظر توحرح عظيم سيحينانحيظا مرسيح كيونكه يدبات توبجزايل زمان نبوى أن مين سيرجمي يجزفرك کے رہنے والون کے اور ون ک<u>ے لئے</u> متصور ننظمی اس لئے باین نظرکہ نکاح تما باص بردلالت كريّا ہے اوراُس كے سواليسى عام فہم اوركو في علام نتھی نوبوں شہرائے کہر کے ساتھ رسول اند سلے اندعلیدوسلماؤرون کی طرح نکل کلیے <u> ءی مین سے سمجئے ور ن</u>دا جارنت عام سے طبس کاحبس. أرائح حاطور معروف بباتراضي ندومينفه رينهين نوتراضي نعصر لاجرم ضرور مبولئ بچر<sup>ن</sup>کار ب<sup>بر</sup>ین بلک<sup>نی</sup>کم سے سوٹھکم میں قرطع نظر فوت مقصود کے بوجا قتصا سے شرع مل**ک** وت پرستی ہے جس سیصلحت اعثت ہوتمام مصالح ایجاد تعدى سے افضل ورعدہ ہے درہم برہم ہوئی جاتی تھی بنا ت ماملکت ایرا تہم کے كدوبان تنظارا حازت موني من كحية حرج نهين اورشحكم وليے مين لوجنظر وسبب ملك امدين ننهمت شہوت پرستی دیدگمانی زنامذ تھی اس لئے وہان نکاح کی حاجت نہوئی اب بحدالترائس شبه كاجواب كرممانغت كاح انواج مطهرات بعدوفات سرور كائنات صلح المدعليه وسلم بقارصات نبوى برمتفرع مواتو مزوله بهائبي كى كياتخصيص نفى مدنوله بها وغيرمد نوله بها دونون

ليحرام ببولين عالانكدامهات للموسنين جسب مزعوم محرر لمےالىدعلىيە وسلم كے بنات روحانى ہين اوراسى طرح تمام مومنيں اورمومنا ت ببن باہم رشنه اخوت روحانی مواکیونکیسب ایک والدیعنے روح رس ل اولا دہیں بھرکیا وجہ سے کہ امہات المؤمنین کے ازدواج کی حرمت اس ش ىتدمېن نازل مېواور بنات واخوات كى تيمنت تو دركنار برعكسر حلت نانزل إندواج مطهرات حقيفت مين إمهات روحان نهبين لس ليح كدنسبت نوالدروحاني مین والده کی ضرورت نہین فقط دالدہی کافی ہے حیانچہ ظاہرہے ملکہ مجازی مہان میں جيسے منکوحات الاب کو والدہ اورامًا کہد ہتے ہیں! بیسے ہی اُنکو مجھی حبناب بار سی لنے امہما یقی بنات ہیں ملے بزاالقیاس ماہین ہوئنین وموسنات نسب روحانی کی روسے نقيقى اخوت سے مجازى نهيين اس صورت مين نوبدلازم نعاكه حرمت امهمات! ولالته صلحالته نليه وسلم كانكاح ازواج مظهرات مح منعقد يهوكم ن خد شے نظام رہیت فوی ہیں اور رسول دیملع کے نبوت میا ت کر بطور مُرکوا مار*ض بین اس لئےءض بردازمون ک*ا بوت جہانی اورا ہو<sup>ا</sup>ن رو حاتی میں زمیں و مان کا فرق ہے ایس کے احکام کوائس کے احکام برفیاس کرناجب بھی ہوکہ از بونون في خنيقت ايك مواطلا تنظيم ل جمال منظور نظريه نو ملاحظه فرمايي كه به ابوت اور بنوت جوبوجه داسطه في العروض بولن يسول الشلعم كي مابين سول الشلع اورازول مطهرا کے نابت ہوئی دہ *رابطہ ہے ہور*ب انوع اور افراد میں ہونا ہے علے ہذا القباس برسنت

ت يوجه مذكورتقق بهواليشه فردسے ہوتا ہے اور چونکہ ہومنین ومومنا به وه اتحاد ہوگا جومئے پر مانتجا د نوعی ہوتا سے اس نين ميوضى نوملا عظه فرما ليے كه اسخ كى وحشنت كادنعية هنرت بواسے كيا كيا اور سيج بھي ٽوہيں كجنسيميل لي كجند لمحيئه طوطه اور زاغ كى حكايت گلستان مين دي<u>كيئ</u>ے اد **براس شعركو باد <u>كيمي</u>ځ** روازيه كبوتر باكبوتر بإزبا بازيه غرض إس ابوت وبر سے ملکہ او ٹافیو گا قدو قامت زیا دہ حاصل کرتے ہن اور بھر بعد مشاب يبان بيعال نهيد إول توبيان نفصال جزائهين ملكه عيية عكس أفتاب جويا نامينا لى آئى موجيسے الفصال نطفه سے بدن انسان میں کمی آجاتی ہے بلکہ آفتاب باوجودا سفيض رساني كيجال خود بيه ندكمثانه بثر بالبيسه بي ابوت وبنوي وحاني مین نفصال او کمی نہین پر جیسے ایک ذات اولاً وبالذات سب عکوس کی صل

<u>رورعالمصلےال</u>تەعلىيە دسلىم بھى بذات نو دس يحضرت آدم عليلسلام كے بيٹے أن سے بيدا ہوئے اور پوتے ميٹون **موريكا تواتنا اورخيال ركهنا چاسئي كه باعث فنتراق احكام ابوت وينويت روحاني وثبماني** ج**ی فرق سیمے جومرفوم بواشرح**اس معما کی مید سیے کہ ابوت مسمانی میں والد کے اجزاء بدائ لہ كے اجزا ربدن ہوجاتے ہيں اوروالد كے تقومات وجود دلد سكيم تقومات وجود ينجات ہين سب مباينتة مبين تحاد كونقتننى سبي ادريشته ازدواج كو نعابرلازم سبي كبيونكم يه نسبت بغرض قصفاء حاجت مطلوب بهوتی مهیر اور دوائج داخل وجو دمخناج بین ورن حوائج كىكيا حاسب تفيى اورحوانج بى كيون أن كالأم بوناا سيطيع سليم وذهن ستنيم كولاير عمل وفرع حبهمان رشة زوجيت بيمحل وببهم فغ نظرآ تأبح باللوت روحاني مين ليريط نهین والد کی طرف سے مقومات وجو داوراجزار ذانی منفصل پروکر دلد کی عبا نب نهید چا<u>ن</u> بلكه وجواديتما مروكماله أثار وجود والرمن ستهمونا سيمه ورآثار سب حاسنة بهن زائر ازذات مؤثر موتيبن اورزوا ئدسے انتفاع وقصار حاجرت سجا ئے خود سے اس عقل سليم عين حق وصواب معلوم ميوتا ہے علاوہ برين الورجيجانی ل کی طرف برابرمینسوب نہیں ہونین ملکہ کو بی فرع فرخ مالذا ہن ہےاور بے واسطہاینی اصل کی طرف منسوب ہے جیسے فرزندان حقیقی حضر بندا آد م علىيانسلام كے كەوە بيواسطەنجىر سے حضرنت آ دم نىلىبەانسلام كى فىرع اوران كى ط بين اوركوني فرع كي فرع سبع عيسه مهم تم اسوحه سيه فرق فرب و بكد پيدا موكه ول وفروع مین بعض اصل و فرع قریب کہلائے اور بعض اسل و فرع بعید تھم إيك اصل كے چندفروع بوج قرب وبعد مذكور بجائى جمالى كهلائے كو فى حقيقى تھ

<u>ت زجيح کي کنچائيش ملي اور د جوه تربيح علت او ر</u> ،اگرمطلوب سے ٹوبگوش موش سننے کہرد ونکوء وزنین بوجہ نسب م مِنقسم بيل بك أود و مورتين جنب مرد كوشنه اصليب وفرعيت ب يعني به انکی اولا د مین سیم مویاده اُس کی اولاد مین سته بون د وسری وه عورتین *جوم د* کی ل من شریک بعینی مردا وروه نورتین با مهایک اصل کی فرع مهون اورکسی ایک کی اولا<sup>ر</sup> ن وبشرطیکا یسل مثنترک دو بون کی پاکسی ایک کی صل فریب ہو بہاق بسیومین حریرت کا مدآ انتلاطا جزار ریے اس کئے کہ فروع میں اسول کے اجزار ہوتے ہی سواصول و فروع مین اگرنکاح کاانفاق ہونو این وجہ کہ ایک جانب دوسری جانب کے اجزائمنفسل ہوکر مخلط ہوگئے ہین گویاا ہینے ہی سائندنکاح ہوا باقی قسم دیم مین گرجیدایک جانب کے اجرا نوصل ہوکردوسری جانب مخلوط نہیں ہوئے گرونکہ بدویؤن کسی *ایک نسل میں نشر*ک ہیں ولول من إيك البهل كے اجزاد كدائس مين مجتمع ينقط اور ايك شئي وا عربشمجيے جانتے تھے **ڵؠۅۘۯٳٞڲؙ**ۻؠڹۊؠؠٳڹڝڡؠٯؠڝۅڔٮڶڬڴٷڰۅؽٳڛڹؠ؈ٮاڟۏڬڴڰٳڲٳڰ ض جزازا ورأس كے بعض جزا وكيمهي إبك مشيخوا مديتي ستخص داحسين كم اجزاء تصر جسيك فرع كيلبض إجزااوراهل كم ب شخ واحداورا ما شخنس واحد کے اجزاد تحدیز من رمینه کا مزاراختلاطا بزاد ہے گربونکہ اصل فریب کے اجزا رجوں کے آنون استے میں اور اصل بعبید کے اجزاد انسل متهلک بواکرتے میں اور سوج سے اُنکومعدوم کیئے نوی ہے آؤ اگرا ک ب سے بھی اصل قرمیب سیسے تو ہاین وجہ کہ اس جانب اجزا رانسل بحنسبهااً کرمختلط بوئے ہیں حرمت بھی ماقی رہے گی غایتہ افے الماب ایک طرف ہی سد اوربير مرمت دليسي مغلظه نهوجبيسي وهرمست بوكدوونون طرن سبب ترمهت موجود مهو

اصل بعبديب تولوجاستهلاك جزاا كا با تى نرىپ كا ملاده برين فكرسائب سە يون مچى مين آ ئاسىھ كەحرمت كاح تلاطا جزا بحكم طبع سلیم بدیهی ہے اور سواان کے اور ون کے نکاح کی تھ بوسیدائسی حرمت سابقہ کے بو ہدیہی ہے ٹا ہت ہو تی ہے مگر در نامیخت سلهائك لاحندقياس ہوتی ہےاورشکل اول بدہبی الانتاج ہے تو بیسرمت بھی تہیشددا خل نکالیف شعیبہ رى ورقسىم نانى مين أكرچە فغاس مسا وات مرتب بشكل نانى يا نالىڭ يىمچەا درىمېر ہے اُسل بعبدِ سبیے فنیا س مساوات کا ایک، مقدر یہجم نظری معيج مكرحو فكأنتنجه يعني حرمر لحت **ت**والد د تناسل کومعارض نه تهی تواس امت کے لئے جومنقو بی مہوکرمعقو لی میں ت بھی لائن نکلیف نظرآ ٹی مگر دیسورننیکہ دوبون طرف احت **ن**والدوننا سا*لے ئیجس کی رعابیت کی ضرورت مدیبی اور* المم ہواکیونکہ بھر بٹی نوع مین سے کسی کی حلت کی کولی ہی نہیں جونوالدوتناسل کی بوبت آئے تو با وجود یکہ بدلالت قنیا ين مكيم طلق بن بلحاظ مصلحت مذكور ه اليسيموا قع مير بشرط باب حریت ا جازت عام صادر فرمائی اس تقریر سسے یہ باب معلوم ، فقدمین ہندرج ہے کہ اصل نکاح میں حرمت سیے عجب نہ ، وجبه ورمسطور مولی با مجله بوجه فرق فرب و نبعونسب جها بی مین **توفرق حلت وحرمیت نکل آ**یا و رمشته روحانی مین چونکه فرق خرب و بعد نه نها تویه فرق بھی نه نکلا پھرا کے کا دوسرہے پر قباس کرنا فیاس مع الفارق ہے

ندروهاي من حب فرق فرب وبعد نه نتبااور درباره حلبت وحرمت لنجاليش ترجيح نترسى تويه نوه ناكرسب كاايك ببي حكم مهونامناسب تصامكرا سكى كبا وجرمولى € کوحلال کردیاسب کوحراه <sub>ای</sub> کروینا لخها چناننچه انتضا بی<sup>نی</sup> فوت هیقی جومامین ناں: جو باعتبار قرابت رومانی ہے اور علے ہذاالفتیا س مقتضا کے الوت وبنوت تقيفى جوما بين رسوإ <u>صلے</u>السرعلیہ وسلم اور ماہیں از واج مطہرات تھی ہی تھا کہ اگر ہوتا توسب کے الے حکم حرمت ہی ہوتا سواس کا جواب بہلے مرفع موجيكا يعنه بنوت روحاني مانغ ومزاهم الغقاد كاح نهين ملكهاور موكيية بساور ناظران اوراق ريبخو بي واضح ہو گئي علاوه برين مصلحت ٽوالدو تنامل جوموجب حلت بهر فرايت ت بین سے ہے اتویٰ ہے اس لئے جہان صلحت مذکورہ بانسب بانهم منتعارض مواقئ وأونسب كتناهى فربيب كيون نهوم مفعلمت مذكوره ہی غالب آتی ہے اس دعو ہے کی دلیل کی ضرورت ہو تو دیکھیئے حضرت تحوالبنڈ كلام التدو صرميف وباتفان امت عشرت آدم عليكسلام سيهيدا بهو في بهن سويرير أيتر اگرچەبطورمعهو د نهولیکو. ایک کے اہزاء کا مقوم وجود «گیر پیونا ہو توالد میں ہو تا ہے او حرمت ميهم تبنانج رواضع بوديكا حضرت تؤامين أورون سند زباده سيميكونك اولاً تو نوالدمعہو دہن ضامی والدین یا والدہ ہی کے اجزا نہیں موتنے بلکہ دیاؤن ۔ جزادمقوم وجودا ولاربي بجراف حفرسنه واكني كرأن مين سواحف مین داخل مدن اور نشاط لخ ابزا مهریکهن جیسے گوشسهٔ، دیوست واستخوان عاداشيا كوتو مزوقفينني ستعيئه كيونكه يدسب جنرين مهينف بحااخخ قائم رمهتي مين بينه ان اشياء سه كربها ورينهين بنا ياجا تا علاوه برين يهربسك جماكي

بیلفتشهٔ آنهبر. ایزا د کے اجتماع سے حاصل ہواستے، ان میں سے ایک جزر مجھی ہ ہے تو یفقشداور پیمبئیت اجتماعی باقی نرہسے اور کو ڈئے نہ کو ڈی غرض غر بإنفدست حباتى رسيسه اورمضني بغرين ليسي بان كدوه واعاطه بدن مين بامن نرقيقا میں جزاء بدن اشعائی نہیں بلکہ اُن کو بانسوے بدن انسانی کے الیا یا سمجھیٹے میسے ریل کی مثرک یا اینیه بی کسی کار خاند کیے لئے حب من شکست ورسیخت کااندویٹندرسہت **مپوکو**ره م ارسامان بالان جس سیم جوزقصان متندر سیم نرار ک<del>فته بین ماکد برد</del> نة، كام آ. ئيمانيسي چيزين پيرمن غذا جوسعده يا جگرمين بواد بيغون **جوعروق وغ** مِن بِمُولِيونَكُدان مِن مِن فِقط جِيزِ فِنَصَانِ جِين اور بدل مِتَحِلُل بُوتا **سِي بِالفَعَا***لُوكُ* إغراض إصله ملاسيم توبدن اور الأشعارهان ستة تنعلق بيره إلى يتفلق تهميره أكو مقائم مغام موجا سانيه اجزاء مخلايه كمدحى الخاض بوتار المؤال يبيه تنعلق تهبير النسه مئتہ ہو عاتی میں اور جوغرض کسی اویغرض کی تحصیل کے <u>لئے عارض حال ہو**گ**ی</u> ے دہ اصلی اور افزلی نہیں ہوتی عارضی اور نا لؤی ہوتی ہے ہان وہ دوسر پھن ا صنیر میں میں نہیں ہاگہ زیزل کو دام اور سامان بالای کے بہر **ور مینی** انشا د دانمایا حاطه گوشهنها د پوست ایسی مروتی بین که نه وه اجزا را سلیه مین سی بین ندا مزاد ُنانو بيمين ٢٠٠٠ يسينه بدل مانتجلل ورجبرنقصان بهي أن يسيمنضور نهبين إور ب طبیت کوانظاً اٹھا کی برنا بارمعلوم ہوتا سے اورطبیعت تا بمقدوراً کے اخراج كى فكربتن مبع جيية غندان اماميني ياخان مپيشاب تتوك سِنك بسيناسياكج ق م کی چیزدن کا ابزاء کہنا میا زدر میاز ہے جنانچہ اُنگوفضلہ کہنا ہی خود اُن کو اِجْرار نے کی دلیل ہے سواس قسم میں ہے نطفہ سے کیو تک طبیعت کواس کرافراج کا بھی افكررسنا ہے مگر دونکہ اصل منبیا و بدن کہھی نطقہ ہی تھا نووہ نطقہ جوائس بدن سے

ب گوندائس بدن <u>سے مناسبت رکھتا ہے گوا</u>ہزا دا<del>ص</del> پاخاندمیثیاب وغیرہ کے اخراج سے مقصود د فع کدورت ہے ۔ اور نطفذ کے اخراج ويجصيل لذت ہےا ورازالہ کدورت طبیعت کو پینبر سجھیل لذت ۔ م اورائس سے اول مطلوب ہے اور اس وجسے نطفہ بدنسبت باخانہ وغيره كے دوسرے درجه كافضار ہواا وروصف فضار ہولئے ميں كہٹا ہوا نكلا أو ا هلاق اجزار بدن اس برحیدان متبعد نهواجویون کیئے کداگر نطفه اجزاء والد سی مین سی نهیر نو سيحرمت كيون بيدا بونى الغرض نطعنه كالهزادمين سيوبونا بدنسبت كوس ت كے مجاز ہے اور صرت واكا بدن بشہادت احادیث حضرت آدم كم بالدلسيلي سے بنا بوابزاإصليه مين سي ہے اگر جياحمّال ضعيف ايك يديمبي ہے كه وہان پسلي ہي محزج نطفة **م**و ورت مین مخرج اصلی موجود بگوروسیلی کی جانب مخرج مونیکااحتمال غایت درجهکو انومقع بدل جضرت حوااجزاءاصلبه بدن حضرت آدم عليلسلام وكاوريمي وااجزاء آدم عليكسلام كيكسي اوراجزا كاختلاط ينتعاا ورسواأن كأوروك تمو دبين وربحكي نفر بريكذ شته مدارحرمت خنالاطاجزاءا د رتقويم وجو د مذكور ن کوراولادا وران کومان بالیے ہوناہی پر باوجو داس کی تو صرف تھ احضر ى كۇبىيدا كىڭىن توبىخ مصلحت توالدوتناسل لورك بحرست فوی بوجواس کلانزا کی تانیر برغالب یااور أن كاكها نهوا على مذال قباس حضرت آدميكي يسرار تقيقي وروفتران بحرمت اعنى اخوت فطعهٔ اموجودتھا بجرم باباعث جواز تتعاسوحب بهربات ههرى كه درصورت تعارخ کورہ ہی اسباب حرمت پرغالب *آئے گی تور شنۂ روحانی میں بھی ہی ہوگام*ھ

آبرتيات

باب حرمت کے درمنین گے تواب اگر سم فرض بھی کرین ا يهوسلم اورا زواج مطمرات اوجه الوب وبؤت روحاني سدب حرم وجود نحاع بذاالقباس نمام مومنين ومومنات من وجرا يك دوسر سے كيفيقى بعبا بي مهر بين ربے برخرام ہین به رشته صیساا و بر مذکور مہوا اگر موجب حلّت افعواج نہیں تو کھیم بنهدمصلحت ندکوره رشنه مذکوره کی معارض بوکیونگداس رشته کی رعایت لیج ن*و بحر نکاح کیواسطے کون آئے ج*و نوالد و تناسل کی نوبت آئے *اس سبت* ہا و *جواہیں* ہا ت كے حكيم طلق اور حاكم علے الاطلاق سے اجازت عام صاور فرمائي ور منجير ترجيح ر بخ شی کیونکداس رشته مین جنانجیا ویرگذراسب متساوی لا قدام بین ترجیح کی کو دی صورت ہی نہین ہان فرق قُرب وبُعد ہوتا نوشل رشنہ جہمانی ایک دوسرے بر ترجیح رے سکتے لغرض اول تورشندروحائ وررشنة حبماني مين فرق زمين واتسمان سے ثانی أگر مقضی خم ہے نواول نفتضی ملّت ہی جینانچہ بعد ملاحظ نقر برگذشته انشاء الدیخفی نر ہو گا بھردریا ب حرمہ سلام اورحضرت نؤاكے معاملہ برقیاس کیجیے اور بونیپن ومومنات كرقصے كوا فواج وفتران جفرت آدم برمطابق ليخ كهونكه يعسيصلحت وسعب حرم ېين بېيان چې متعارض ېن بخلاف ديگر براوران <sub>ت</sub>يمشيرگان جيه**اني گ**که ويان نقط *سب*ب ت تن تنها كالد راسيصلحت مذكوره أس كے معارض اور دريے كارز ارتبين به دنته والمنت كركترج اننبات حيات اور توجيد وتقريق خصالكص نكاح مبثاب م كاكنات عليه وعلےآلدافضل الصلوات والنسليمات اوروفع شكوك واو يام تقريرا ثبات حيات سيفراغت يائي دآخرد عوساان الممدىسدرب لعالىيف لوقا والسلام على رسولرسيد نامحمد وآله واز داجه وابل ميتد و ذريته وسحبه والنباعه احبعين برمتك ياارهم الراحمين 4.

## تاریخ کتاب آب مبات از نتائج طبع شاء نازک خیال شیری مقال جنامنشی سبالی بن احمد مناسوزان سهارنپوری الماست نتا

باسيه فالے بروئے آفثاب بريخ رنگين كل شنده زنان طرزگفتارش بهمستانهست ازحقائق گهدروایت میکند گهه زمنقولات میگویدسخن عقل برا سرارا وكمتزرسد إعا شق مست<sup>ا</sup>ين سخن را وارس مېرزمان نان ميزند سوھے شکرف ما پ شداناتِ آن مردخدا موشم ازسرهمو مبوش ست رفت ُطبع مِن زان حال خوش آ م<sup>ر</sup>بحوش فيلدُا تكيخت فسكرسا لرا

ئے کا غذآ بروئے نیکوان نقطهُ اوگومِر با آب د تاب ہرگل صنمون گل باغ جنان || ونكه بودآن مردحق مستسبت ازمعارت كهدمكابيت سيكند كهه زمعقولات ميگو يدسخن فهم برگفتارا وکمنز رســد ہمچنین علم کسے حاشارسد طبعا والقصد دربايكيست زرف الغرض حيون اين كتاب ماصفا ديدم اورالبك دل زوسن فت بعديك ساعت يودل آمد بهوش خاطرمن وفعه آن احوال را

| رفتم اندر ببیشهٔ اندبیشهٔ<br>کزلبِ مجرم ضعب آوازداد کمیمیش نبه لبان را نفع باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَيُ وَيُكُولُونَةً الْمُحِ طَبِعِ شَاء إِبِدِ النِّهَا مِي لَا مِنْ فَظُمْ لَا مِنْ أَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انفسان چون مطبوع زیبانسخهٔ آبِ حیات انفسانیفِ محمد فاسم آن قدسی شربت ان فرده در ان آب دیات است این نوا ان فرده در ان آب دیات است این نوا از کی مرده در ان آب درات این نوا از کی مرده در ان آب درات این نوا از کی مرده در ان آب درات این نوا از کی مرده در ان آب درات این نوا از کی مرده در ان کار کار ان کار ان کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المحددته على اصاندكه بن كتاب ناياب دراشات حبات في القبر المحدرت سرور كائنات مفخروجودات عليافضل الصلوات والتحبا ازعده تصانيف حفرت راس المشكلين ججة العلماء الربابين المحرواج بهمدواني مقرر لاثاني امام العلما ومقدام الفضلاء التيمن آبات لتدمولانا محمد قاسم صاحب نوتوى المحمد عنام اجتسان المحمد عنام اجتسان المحمد عنام اجتسان المحمد عنام المحمد عنام المحمد عبر اللصرعفا عن الصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| گیاه صفرانطفرات پنجی بنوی ماله گری بنوی ماله گری بنوی ماله گری می گری م |